

سلسلة الشاعت بمسبر

انة الحين لرتية \* عَنْ وَصُمَةِ عَهْ

به جروع غطر على شاه موش البير ضلالله تقال عنه تعرض ومفيل مخير زميم مصطفح أفادري أوري

(مولانا) محرا حرمصباحی صدرُالمدین فنصل لعُلو

Proposition of the state of the

سن اشاعت مراس انه

TO IS BUTTON Moldified OASA

على مرتضىٰ آق وس برس كى عمر بي اسلام آئے اس پر کچو لوگوں نے شبہ ظامر كيا كر گويا بہلے سلان اللہ على ا

میں چاہتا ہوں کہ چندصفحات میں یہ بیان کر دوں کہ ان سا رہے مسائل کو اصل موضوع سے کس طرح اسل ہوا اوروہ کیسے زیر بحث آگئے سساتھ ہی پورے رسالہ کا ایک مختصر خاکہ بھی پیش کرنے کی کوشش

سوال اول کے تحت یہ وکرتھاکہ علی مرتفیٰ کے والدین حالت کفر پر تھے۔ اور بچے والدین کے اس کے بین ہوئے۔ اور بچے والدین کے اس بو نے۔ اس کے بواب میں مصنوب میں مصنوب علی مرتفیٰ کی حیات طاہری کو تین حصول میں تھیم کرتے۔ اس کے بواب میں مصنوب میں تھیم کرتے۔

الماخلاني مصدير معربور كفتكو فراتي م

ان کی زندگی کا ایک حصد تو سرکار دو عالم صلی انسرتعالیٰ علیہ وسلم کے اعلانِ بنوت سے روزشہادت کے اس وقت ان کی عمراتھ اس کا ہوئے ۔ اس وقت ان کی عمراتھ اس کا ہے ۔ بعد بعث صفرت علی مرتضیٰ فوراً تصدیق وایان سے مشر دن ہوئے ۔ اور پیدامریقینی ہے کہ جو مجھ دار بچاسلام لائے وہ مسلمان ہوکرا بنی مستقل جنیت حال کرلیا ہے اور والدین کے تابع مسار بنیں ہوتا ۔ لہذا بعد بعث تو یہ سور جن کی گنجائش ہی بنیں کہ وہ والدین کے تابع مار مرکز کا کھنے تحت آسکیں ۔

() اس سے قبل ان کی زندگی کا وہ صد ہے جب ابوطالب کی پر ، رش سے نمل کہ پناہِ دوعالم ملی اللہ اللہ واللہ کی کر ، رش سے نمل کہ پناہِ دوعالم ملی اللہ واللہ کی کفالت و تربیت میں آئے۔ یہ بعثت سے پند برس بطے کی بات ہے جب قریش قواعام میں مبتلا ہوئے۔ ابوطالب کی پرلیٹا نی و زیر باری دیکھ کر حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وہم جناب علی کو اپنے ماں لائے اور جعفر کو حضرت عب س کا کفالت میں دیا۔ (زندگی ایہ حصدین چا رہ س کی عرص کا عملہ مواکد یہ خوش ، نصیب بچہ ہوش سنجھا لتے ہی توجد اس برس کی عرک میں ہوئی برست بن گیا۔ اور ایک لحد کے لئے بھی بتوں کی نجاست سے اس کا دامن آلودہ اسلاما ورسی بندوسی پرست بن گیا۔ اور ایک لحد کے لئے بھی بتوں کی نجاست سے اس کا دامن آلودہ

تقربب تفهيم

باسمه وحمل لاوالصلولة على حسيه وحنودلا

امام احدرصنا قدس سرہ کے رسائل دفتا وی کا کمال یہ ہے کہ موضوع کی اصل روح پورے رسالہ
میں کا دفرار کھتے ہوئے اس کے متعلقات پرجی مختصر اور جامع لفظوں میں گفتگو کرتے چلے جاتے ہیں۔
اور بہت سے دقیق علی سائل کو بھی دوران تحریر عربی میں سیان کر دیتے ہیں۔ جن کے ذر بہتے میں مصنف کو نشنگی کا احساس ہوناتھا، اور اردو میں لانے سے عوام کو اس سے دلچسی نہ جوی جبکہ وقت و پرلیتانی کا حیال کرتے ۔ اس لئے علما و کے افا دہ وتفہم اور متعلقات کی تحیل کے شرفط سلاست و معنویت سے برلیتانی کا حیال کرتے ۔ اس لئے علما و کے افا دہ وتفہم اور متعلقات کی تحیل کے شرفظ آتا ہے کہ جب دہ کی ایک مسئل کی نقط آتا ہے کہ جب دہ موجا یا ہے۔
موجا آتے ہیں تو اس کے تحت دو سرے بہت سے اسم مسائل کا بھی تصفیہ و ذکر ہم جو جاتا ہے۔

اگر دور ماصر کے ترقی یافتہ اور دلفریب تم کے طول طویل انداز نگارش میں امام موصوف کے کسی رسالہ کے تمام مشتملات کوسا سے دکھ کر شرح و بسط کے ساتھ لکھا جائے توان کا بنیس سفحہ کا رسالہ دوسوم سفی ات کے تمام مشتملات کوسائے دکھ کر شرح و بسط کے ساتھ لکھا جائے توان کا بنیس سفحہ کا رسالہ دوسوم سفی اس سے زیا دوسفی تصوف ہوں گے ۔۔ اس لحاظ ہے بلا شبہہ

ان کامررسالدایک منیم کاب کی جیست رکھاہے۔

ر مر تظرر سالم الله تنزيد المكانة الحيدية من اصل موضوع صرف يه بي ك حفزت على كرم الله الم الم الله الله تعديد الم الله تعديد الله تع

- ن زمان فَرَثُ والول كے كفروايمان اور عذاب و تجات كام ليد (ص ١٥ تا م ١٠٠٠)
- 🕜 اس سلسکدیں اہل سنت کے علما داشتاءہ و ماتریدید کاموقف، دص ۱۹ ۔ تا میں ۲۷) 💮 اصول نقیا درملم کلام کامورکۃ الآرام سند کہ اِسٹیار کاحسن وقبع شری ہے یا عقلی ؟ (می ۲۸ ۔ تا میں ۲۲)
- (س) العول تقدا در علم كالم كالتورية الأرامسلة لداخسياره في من على المرابطيطيات في المرام المارات المام المارات المرام ال
- ﴿ رَوَّا نَفُن كِهِ اس خَيَال كار وكرمدين أكر رضى التَّرْقعا ليُعندا بَدازُ عالتُ كفزين تقع لهذا أنكى خلانت صحيح نهو يئي - رص ٢٠٠١ ـ ص ٣٠)
- ے مہم میں ہوئی۔ کے اس ویم کا زالہ کو ابتدار حیات سے آخر عرک بٹوتِ اسلام صرف جناب مرتفیٰ کا خاصّہ بے۔ لہذا وہ خلفائے کا خاصّہ ہے۔ لہذا وہ خلفائے کا خاصہ ہے۔ لہذا وہ خلفائے کا خاصہ ہے۔ لہذا وہ خلفائے کا خاصہ ہے۔ المندا وہ ہے۔ المندا وہ خاصہ ہے۔ المندا وہ ہے۔ ال

#### QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka) مرگیا تو ملی مرتصلی پرچکم کفرک کوئی گنجائش مہیں رہ جاتی۔ بلکمسلمان ماں باپ کے تابع قرار و سے کفؤ داکھیں می سلمان شمار کیا جائے گا۔ اس پر علما راسلا ای واضح تصریحات موجود ہیں کہ دین کے لحاظ سے ماں باپ میں جوا افضل موبی اس کے تابع موتا ہے لہذا کسی بچہ کو حکماً کا فرثابت کرنے کے لئے اس کے ماں باپ

و دواں ہی کو کا فرٹا بت کرنا صروری ہے۔ اگرامرا ول میا وق ہوگیا ۔۔۔ یعنی بالفرض کسی طرح علی مرتضیٰ کے باں باپ دولوں ہی کا اس وقت الماری کا اس وقت الماری کے بات ہوگیا ۔۔۔ یعنی اس وقت علی مرتضیٰ پرسم تبعیت لگانے کا جواز و تبوت الماری کے بات ہوجائے گی ۔ ایسی صور تیں بھی پیش آتی ہیں کہ بال باپ دونوں کے کا فرہونے کے باوجو دیجہ کو ان کا تابع اور کا فرقرار نہیں دیا جا سکتا ۔ اس کی ایک مثال ورمختار کے حوالہ سے اوپر بیان موئی ۔۔۔ ہر رہ مربی کے اوپو دیجہ کو ان کا تابع اور کا فرقرار نہیں دیا جا سکتا ۔ اس کی ایک مثال ورمختار کے حوالہ سے اوپر بیان موئی ۔۔

کے والدیسے او پر بیاں ہوئی۔ اولا اور فائن کے تحت امراول پر گفتگو کرتے ہوئے امام احرر مفاقد س سرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس زمانہ میں صنرت علی کے باب اور ماں دونوں ہی کا کا فرہو ناکسی قول پر کسی دلیا سے کسی طرح استہاں ہو تا تو علی مرتفیٰی پران کی تبعیت میں حکم کفر کا کنائٹ ہی ہیں۔

ہوسکآ - اس بے صنب مصنف قدس سرہ نے فرایا ہے۔ اہل فیرت جنیں انبیار کرام کی دعوت نرہوئی۔ مین قسم کے ہیں ۔ <u>اموقد</u> منیں اس عالمگراندھرے میں جی نور ہدایت نے روشنی دکھائی اور دہ کم اذکم توحید کے

ا زندگی کا تیسا صدر وزیدائش سے چند برس مک کا ہے۔ جب بح کو فیفع و صرر کی تیز ہوتی ہے مذکفروا پالا کی سٹنا خت نہ دوست و ڈسن کی بہجان ۔

کون کہ سکتا ہے کہ کو نی بچہ حقیقۃ اس حصۂ زندگی سازتکا ہے کفر سے آلودہ وا ، کفر تکذیب اور قبلانے کا مام ہے۔ تکذیب وکفر سے اس کے آلودہ کا نام ہے۔ تکذیب وکفر سے اس کے آلودہ کا نام ہے۔ تکذیب وکفر سے اس کے آلودہ اور تصف مورت ہوں نے بہیں اُ سے محقیقۃ کافر قرار دینے کی کوئی صورت بہیں اُ سے محقیقۃ کافر قرار دینے کی کوئی صورت بہیں اُ سے محلیا اور تبدا کافر کہا جا سست ہوں کے اس حصہ زندگی میں علی مرتفی کو حقیقۃ نرسی حکما اور تبعا کافر کہا جا سکتا ہوں ہے اور کیے ؟

بے یا نہیں ہو۔ اس بحث کی تفقیق کے لئے تھزت مصنعت قدس مرہ نے ذیایا :حب کہ تابع ہونا متصور مجبی ہو در زنہیں ۔۔۔ بطیے دہ بول کے تابع ہونا متصور مجبی کا فرکھا جاسکتا ہے
حب کہ تابع ہونا متصور مجبی ہو در زنہیں ۔۔۔ بطیے دہ بچر ہے دادا کو لیے ہے گرفتار کرکے دامالاً سلالاً
میں لائیں اور اس کے باں باپ دارا کوب میں رہ جائیں ۔ یہاں بچر کے ماں باپ دونوں زندہ وموجود
اور صالت کفر پر ہیں گدوہ دارا کوب میں ہیں ۔ یہ دارالاسلام میں آگیا ۔۔۔ جب دار بدل گیا تو کوئی د مبہ
نہیں کہ دارالاسلام کے بچر کو دار الحرب کے کسی کافر کے تابع قرار دیا جائے ۔ اس صورت میں بچر کے مال
باب قومزور کا فرہیں گر بچر کے لئے ان کی تبعیت مقدور نہیں ۔ اس لئے دہ مکا بھی کا فرنہ قرار دیا جا سے گا للہ
فرز کے لانے والے مسلمان یا دارالا سلام کے بابع ہور مسلمان شار ہوگا ۔ (در مختار جام وہ سا)

فیدکر کے لانے والے مسلمان یا دارالاسلام کے ابلے ہوکر مسلمان سمار ہوگا۔ (در مختار جامی ہیم) اس متبید سے معلوم ہواکہ چند سالہ ابتدائی زندگی میں علی مرتضیٰ پڑ مبغاا در مخاکفر ثابت ہونے کے لئے وو باتوں کا کسل بخش شبوت فراہم ہونا صروری ہے۔

ا حراول يه كه على مرتفى كرم الله تفال و جَهِ كى والده فاطمه بنت اسدا وران كه والدا بوطالب وونولاسوت ا فرحقه به

امروم اُس زماندیں بھی بچہ کو کا فر ماں باپ کے تابع قرار دیکر کا فرشار کرنے کا سم صادق ڈابت تھا۔ اگرامرادل مفقود ہے اور علی مرتضٰی کے ماں باپ میں سے کسی ایک کا بھی اس وقت مسلمان ہونا ثابت

لیے کفارکی وہ مملکت جمال اسلامی شعا ٹریکٹوت مندکر ویٹے گئے ہوں ۱۲ سے دارالاسلام مملکت اسلامی کو کہتے ہیں یا ایسی مملکت کو جماں پہلے اسلامی مکومت رہی ہو پر کفار کا تسلط ہوگیا ہوگا۔ مثل اسلامی شعائر بندنہ کئے گئے ہوں ۔ مبندوستان پرمکومت اسلامی کے بعدجہ انگریزوں کا تسلط ہوا قوجد اسلامی شعائر بند نہوئے جب آزادی کے بعدجہوری مکومت تاکم ہوٹی تو تومسلان بھی شرکے مکومت قرادیا نے اس سے مندوستان انگریزوں کے دورس بھی دارالاملام رہا اور اس کے بعد تواس سے ادفی طریقتے پر دارالاسلام ہے 11۔ م

میں تقسیم کرتے ہوئے فراتے ہیں کہ ان میں جے فکرہ نا مل کاموقع نہ لما وہ تو نجات والاہے۔ اور جے نسکر و تا ل كالمو نع لما يحركبي غفلت من مين يرار با وه عقاب والاسعيد بهر حال موحّد ین اور وه خا فلین تبخیس مهلت فکروتا مل نه می متفقه طور پرنامی بیس - حذاب والے مونکے توصر ف مشرکین یا وه غافلین بھی جفیں فکروتا مل کاموقع ملا اور توحید ترک کی۔ آب ان دونوں نمبوں کا خلاصرسا من رکھتے ہوئے اسلام على مرتفى کو ديکھئے والدين ميں سے بوباعتبار دین افضل موبچهاس کے تابع قرار یا بے گا۔ لہذا اگرصرف والدہ کا بھی موقدہ یا غافلہ سونا ما اما جائے تویقینا وہ نا ہی اور غیر کا فرہیں اور جناب مرتفیٰ ان کے تابع موکر قطعا غیر کا فرہوئے ۔۔۔۔ نالف اگر مم لفرلگانا عاسباہے تواسے ٹابت کرنا ہوگا کہ فاطمہ نت اسدرمنی انتیر تعالیٰ عنہا اس زمانہ میں موقدہ یاغافلہ ننصّ بلک اُن لوگوں میں تقیس جنوں نے شرک اختیا رکیا ما فکروتا مل کا موقع یا کربھی توحید سے احتیاب کیا \_ حالانكه عورتين عموماً غافله موتى من اورائس زمانه كي عور تون كاكياكهنا و بيساكه علامه زرقاني وسيوطي ك واله سے گذراكه وه ايساسخت تاريك دوراقاك مورتيس دركنارم دول كوفي راه ندوكها في دي في باقوم عفلت والے ہوتے تھے۔ نخالف جو دلیل رکھنا ہوپیش کرے اور نبیش کرسکے تواسے مفنِ اپنے ترا سیدہ اوہام کی بنا پر سکنے کا تق ہر کر نہیں کہ علی مرتضیٰ کے والداور والدہ دو یو ں ہی کا فرتھے جن کی تبعیت میں جناب مرتضیٰ بھی پرچم گفر مسلم ونعرانیہ کے زنا سے پیدانندہ بیجے کے اسلام وکفر سے متعلق علامہ شامی کو ایک عبارت بہاں پیش فرانی ہے جس کے آخریں ہے کہ وین کے معالدیں اصاط ہی مناسب ہے۔ اور کفرسب سے بدتر برانى ئے توجب تك مربح تبوت فرائم نہ موجائے كسى برمكم كورككا اشاياں بني " سلم ونفرانیہ کے زناسے پیدا شِدہ بچے کے متعلق علما دک بدایت بیر ہے۔ اور اسدالت الغالب جناب على مرتفى كرار يدي مخالف كى إلا دليل جهارت دهد اس جرأت ك معى كوئ مديد؟ اب تک الل فَرْت کے استخاص کی بنیا دیر کلام تھا۔ یہاں ٹبوت احکام کی بنیا دیرگفتگو کرتے ہوئے ا ثابت کیا ہے کہ اس وقت علی مرتضی کو بحکمتیت کا فرشار کرنے کی کو فی کنجائش نہیں ۔ یہاصول فقہ اور ملم کلام کاایک اہم مسلہ ہے کہ امشیار کاحمن وجع عقل ہے یا شرعی ؟ \_\_\_\_\_یہ تو مستم ہے کہ خدا وند مکم نے جس چیز کا حکم دیا وہ صرورا بھی ہے اور جس سے روکا وہ قطعا بُری ہے لین سوال یہ ہے کہ شریعت وار دہونے سے پہلے بجائے فودان چروں میں کو نی اچھانی یا برا فی تھی یا نہیں ہو۔

م منتک - جوایی جالت دگرای سے غرضداکو یو جے لگے۔ فَعُ فَالْ و جَمُون فِي الْقُواديات مِي غُور وَ فَكُرِي نَهُا الله كاملت بي نها كُ اور ففلت مِي ره كرجا اورول كاطرح مرف كل نے كما نے سے كام دكھا . آخرت ميں يتعنيوں قسم كے الى فترت نجات بائلي كے يا عذاب ميں دہيں كے ؟- اس سلسلميل كي قول جمود انماتاء واور ماتريديدي سائم بخارا كابع - دوسراقول ام و دى وامام رازى كابع-تسرا ول جهورا مُدارديكاب له برول كوسام دكريد ديمنا عدكم ملى رتفي ك والدين برج الى فترت بى من بى ، كفر كا حكم لكتاب ياننى ؟- اكران برهم كفر ابت بني وعلى مرفعى برهى مني -ال حضرات اشاءه اورالمه الزيريدي سے الل بخارا أس زمانه كے موقد امشرك، فافل مينوں قسم كِيرِوگُوںِ كُونجات واللمانتے ہيں \_\_\_اس قول كى بنيا دېرفترت والوں كو تازماند فترت كا فرنه كها جائيكاكيون كه ، - الى فترت ما جرين من اور كون الالمانين قوابل فترت كافرنيس الى كا المُداشاء ه ميں سے کونی اَلحقیم سر کہنا ہے اور کونی معنی مسلم میں کہنا ہے۔ اب دالدين على مرتفني كو در يحلفه وه مجي اس وقت الما فكرت مي شال تقيرا ورابل فرت كافريني تو وه مجى اس وقت كا فرنبي - بال الوطالب حضورا قدس برايمان نه لائے توان برهم كفرضرور مو كا مكراس وقت موكا جب بعديدت سرور كانبات عليه العلوات والتياب تحوف في سيم واسلام عانكار كرديا - يدوه زانا تقا جب على مرتضى فو دا سلام لاكراني مستقل حيثيت اختيا ركر جك تقے اور ماں باب ميں سے كسى كے مابع بنانے کا سوال ہی نہ رہ گیا تھا۔ جیسا کہ ابتدار ذکر ہوا کہ جوعا قل بچہ اسلام قبول کرنے وہ مسلمان ہوگا اور ال اب كتبعيت من ككرمتقل بالذات موجائے كا- ووسراندسب ان عومی سے امام نووی وا مام رازی کا بے یہ بینوں قسم کے لوگوں کو نجات واللا النبي انتج بكدان ميس مشركون كوعذاب والا كميم بي \_\_ البته وحدول اورتمام فافلون كو ديگر المُهاشاء ه كل طرح به حضرات مجي نجات والاي انتے ہيں-ص تیسرا ذرب جمهورامه از بدیره الله تعالی علیم کارے - ان کے نزدیک مشرکوں کا محم حقاب ہے اورموحدوں کا حکم نجات ہے۔ جیسا کہ امام نوری ورازی نے فرایا ۔ لیکن المی ماتریدیہ غافلوں کو دوشموں ا المسنت ين ايك كرده ام الواحن التوى كم تبعين كا بعد والت عوم كلآم بعد دومرا الم الومنعود الريدى كم وافت ب بواتریدید ے موسوم ، دونوں کے اندوروع عقائدیں کچ اخلافات ہیں۔ جیسے فرد 10 اکام منفید وشا نعید وغرزیم کے دومیان ا تلانات ہیں۔ گرودنوں گروہ می پر ہی اور کوئی کئی کو گراہ می بنیں کتا، زیادہ سے زیادہ ہراکمسانی دلیل کے بیش فلرا پنے کو درستی پداور دوسرے کوئائی پرکدسکتا ہے۔ یہ دلائن میں مرتج اور قطبی واجائی نہیں در نہ اقتلاب ہیں مہتر تا ہیں۔ مصمدا حسد مصباحی

ترك ك اورشرك سے اجتناب ندكيا ؟ - بسلے خالف اسے ابت كرے بير على مرتفى بركون كي كالنے ك جمادت کرے۔

اگربطور تَمَنَزُّل ان لیا جائے کہ اُس ز مانہ و تسمیں زن دشو فالمہ وابوطالب دونوں ہی کے لئے کھر ٹابت تقاتو بھی مل مرتصلی پران کی تبعیت میں حکم کھڑ لگانے سے پہلے یہ ٹابت کرنا ہو گاکہ اس وقت حم تِبیت

بگاہِ انفاف کی صرورت ہے ہے کو والدین یا دارالحرب کی تبیت میں کا فرکھنے کاکیا مطلب ہے والم يهي كه وه مقيقة كافرے توبدامة غلط اور باطل مے كيونك كذر چكاكك مركذب كے لئے تميز وادراك ضرورى مع منيزوا دراك بي نس توحقيقت مكذب وانكار مي الركز نس -لذایس معلوم مواکد بی کو کا فرکها حقیقة نیس حکما بے حکما کا مطلب بے تربید کے لئے ازد کے

شرع وہ ا حکام ہوں کے جواس کے ال باب ملک کے لئے مول کے ۔ اور ساحکام بھی اتوال آ تُرت سے متعلی نہیں بلکہ صرف اوال دنیا سے متعلق ہیں۔ مثلاً وہ مرجائے تواس کے جناز بے ک نماز نراصیں کے مسلانوں کی طرح عسل وکفن نددیں گے، مسلانوں کے قرمستان میں دفن ندکریں گئے۔ جب بیترمیت صرف احکام دنیایی ہے تو تبعیرے نابت ہونے سے پہلے احکام دنیوی کا و و د صروفی ہے اگر دنیا ہی کوئی حم می منہ و تو تبعیت کس چریس موگ \_\_\_\_ یہ ابت موج کا کہ صرات اشاعرہ و اربدیہ کے ذکورہ تینوں اقوال کی روشنی میں اس طرح کے احکام دنیوی شریعیت سے بہلے مرگز نہتے تواس وقت کسی انجم بے کا بنے والدین کی تعیت بی کا فرقرار پانے کا حکم بھی مرکز ندتھاکہ اس وقت زخم فازل تفانه حكمين تبعيت عاصل -

ھ رہی ہیں بیت ماس۔ اس تحقیق سے روشن ہوگیا کر تبغا سماا نِما دِنِما کسی طرح یہ لفظ (کا فر) چھنرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالی جی ركسى وقت صادق نموا - روز اكتت سعائد الآباد كك أن كادامن إس آلودك سع باك دلما ف دام

والحمد للهرب العلمين برات چدری کے بعد برارت صدیقی کو تھیل میں بیان فرایا ہے ۔ اور موال دوم کے جواب میں مزیرتفعیل دومنا حت کرتے ہوئے روانعن وتفعیٰ پیرے خیالات او ہام کارو کیا ہے۔ اور دوسے تیسرے دونوں موالوں کے بواب میں کئی طرح یہ دکھایا ہے کداسلام لانا، سابقہ اسلام فطری کے منافی نہیں —

تفیلات اور والے مع ترجمه اصل کا بیس الافط فرائیں -بنب نه دوانجيس الماه ميرا وانجيس العلوم محداً إدكوب الم المره الوي

الماك وه كاس برا بماع ب كم قبل شريبة الجائي، برائي، ايمان، كفر كو بهي نوب المسياء كاصن و

تی امن شری ہے اور حکم بھی صرف شری لیے دوسرا الم بنجف المه ما تریدید کا ہے وہ فرماتے ہیں کدا سنیاد کا صن و قبی عقل ہے۔ یعنی سنسد ع پر موقوت بنیں۔ اور بجائے خودامشیا ہیں اچائی برائی مو بود موق ہے۔ لیکن اتنے سے بندہ کے ذمہ نے کھ واجب ہوتا ہے نہ کھ حام ہوتا ہے۔ یہ صرات می قبل شرع کسی حکم کا بُوت بنیں اتے۔

تيسرا ندېب جمهورا كمبها تريديد كايے - وه فراتے ميں افعال كاحلن وقيح عقلى بے يعنى استياريس خوو ا بھان برائی موتی ہے جس کی بنیا د پرفداک طرف سے انھی ہیزوں کے کرنے کا ،اور بری چیزوں سے بچے کا مر موالے واضع جزیں دہ ہیں بن کی اچھائی بران کا عقل ا دراک کرلیتی ہے توان چیزوں میں خداک طرف سے بندہ کے ذمیح متعلق موجلائے گا۔ اب خلاب ورزی پرآ فرت میں عقاب کو یہ حضرات واجب نہیں کہتے کیونک عفومکن سے ر اس بنیادی روشنی میں وہ فرماتے میں کدایمان و توجیدا درشر کرمنعم کی امچانی کفر وانجارا ورنامشکری ک بران عقل خو د جان لیتی ہے توشر بویت آنے <u>سے پہل</u>ے بھی تو چید دشکر کی بجاآ دری اور کفر وَ اشکری سے اجتناب صروری ہے \_ باں دنیاوا مرت کے تمام تفصیل احکام کاعقل ادراک نہیں کریاتی اس لئے قبل شریعیت

اب زریجت مسئله کو دیکھائی کی دون قول برقبل شرع حب کوئی میم نہیں تو کفرجی پہیں کمونکہ کفرسب سے بدتر معصیت ہے۔معصیت سحم کی نالفت کا نام ہے حکم ہی نہیں تونمالفتِ سم کیسے ہوگی۔اوروب اسوقت سرے سے کوئی معصیت بنیں توسب سے بڑی معصیت کفربدر جرا ول بنیں ۔ جب کفر بنیں تواس وقت کوئی كا فرنجي نہيں \_\_\_\_ بهذا قبل بعث كے اس زما ندميں ابوطالب برجي حكم كفرنہيں - حب ان برنہيں توجہ ا مرتفني پرا ن ك نبعيت بين كيون كرمبو كا ؟- ا وربعد بعث جِب ابوطالب برحكم كفر مردا تواس وقت على مرتضى فود

نوداسلام لاكرمستقل بالذات اور ويح تبعيت سع برى مو <u>مك تق</u>-

جہورائے اڑیر ہے کے دہب، بغنی تیسرے ول کی بنا پر قبل شریعت بھی بندہ کو افتیار توحیدا وراجتنا ب شرك لازم بع ـ تواس كى كيا دليل بدكر حصرت على مرتفنى كى والده فاطمه نبت اسد في اس زما مند في حيد

لع دا) فعل ك ا چھے برے ہونے كا كيسمنى اس كاصفت كمال ياصفت عيب بواجعه علما انجا اور جل كا برابودا (٢) دوسرامعنى فعل كا د نیری غرص کے موافق یا موافق ہونادی بسرامعنی اس کے کرنے والے کا آخرت میں متی ٹواب ہونا ویاس کے ماعل کا آخرت میں قالی صاح ہوا ۔ بسلے دومعنی پر توانعال کاکسک و تِع بالاتّفاق مقل ہے یعنی شہریت پرموقوٹ نس ۔ اگرشسر میت نہ ہوتی 🔻 توجی مبعض افعال مفات کال ہوتے اوربیس مفات عیب ۔ یوں ی بیس عرص دنیوی کے موافق ہوتے بیس ناموافق۔ لیکن میرامعی احمالی ہے جس کی تفعیل اچ ذكرے- ١٢ محمد احمد

نَصُلِ الْقَصَاءِ وَعَلَىٰ الِهِ وَصَحْبِهِ بِعَدَ دِكُلِّ مَنُ تَاتِى وَمَعَىٰ ؛ له وَلِ وَلِي عَرَو باطل وقبيح م و ول زير حق وقيح و قول عرو باطل وقبيح م و اقبول و بالله التو فيت يه توظام ومعلوم وثابت ہے كه صفرت اميرالومنين مولى المسلين سيدنا على مرتفئى كرم الله وجر الاسنے و قت بعثت مرابا بركت صفوبير نؤرسا لمرسلين صيد الله وقالى عليه وسلم فوراً مشرف بتصديق وايمان ہوئے -

ویو حرب بعدی و یک برسے و اسلام لائے تنگر مثل سال تعی اور بالیقین جوعاقل بجہ اسلام لانے مکم اس وقت عرمبادک حضرت مرتضوی آنٹھ وٹس سال تعی اور بالیقین جوعاقل بجہ اسلام لانے مکم اسلام میں متقل بالذّات ہے کہ بھرکسی کہ تبییّت سے اس پر حکم ویگر ملال نہیں۔

پریم دیرسان ہیں۔ دمواہب کرتنہ میں ہے بداس وقت صفر ت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرخرسال تھی جیسا کر طَری نے ذکر کیا ہے۔ اھ دُر قابیٰ نے فرمایا بریمی ابن اسمی کا بھی قول

روفاق کے فرمایا ، یہی اب اسی کا علی ول ہے مصنف صف صف اسی قول کو اس سے ذکر کیاکہ حافظ ابن جرنے فرمایا ہے کرمتے واقع قول ہی ہے ۔

ادرابن سفیان نے بسندی حضرت عودہ سے دوایت کی ہے کہ حضرت علی آگھ برس کی عیون الاندلا بنسید الناس اس اس قول کو پہلے ذکر کیا۔ ۱۱ عرج)

يِّ اَلْمَوْاهِ ، رَكَانَ سِنُّ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْ الهُ ذَاكَ عَشْرَسِنِينَ فيا حَكَا اللَّهَ الطَّبَرِيِّ الهِ عَلِي مَالَ النَّهُ دُقَانِ ، وَهُ وَقَوْلُ الْبَنِ

مَّالَ النَّهُ دُفَاق روَهُ وَقُولُ ابْنِ إِسْحٰقَ وَاتْتَعَمَ الْمُعَنِّفُ عَلَيْهِ لِقَوْلِ الْمَافِظِ إِنَّذَا رُجَعُ الْآقُوالِ.

ترقى ابن شفين بإسنا دِصَحِيْج عَنْ عُرُورَةً قَالَ اَسُلَمَ عَلِيٌّ ذَهُو ابن تُهَانِ سِنِينَ وَصَدَّدَبِهِ فِي العُيُون الخ-

اہ اللہ کے نام سے شروع نہایت مربان رحم والا- ساری تعریف السر کے لئے جس نے علی ترفعیٰ کے چبر سے کوغزت وکوارٹ بھٹی تو وہ ہمیشہ اس کی رضاونوٹ و دی سے مہرہ ور رہے ۔۔ اوردرود بسلام ہو بلند بہندیدہ بہند گیر سروا ر، فیصلۂ قضا کے دن گنہگاروں کے شغیم پر۔اوران کی آل اوران کے اصحاب پر یمام انگلوں چھپلوں کی تعدا دیے برابر۔۲ محماحد۔ ملک الواہب اللدنہ باننے المحدیث بدائدین اُحرب محفظہ تبطلان س ۲۹۹م مطبعہ شرفعہ ۲۳۲۴ء

# 

بسمالله التحلف التحيم

مسئله : از بنارس كندى گذه توله مجد نې بې را جې شفا خان مرسله مولوى حكيم عبدالغفورصات ٩ جادى الاً خره ساستاره -

ت بخدمت لازم البركت، جامع معقول ومنقول، حاوى فروع واصول، جناب لينامولوى احدرضا فا صاحب مدد الله في المدرسة فا م صاحب مّد الله فيصانه از جانب خادم الطلبر عبدالغفور سلام عليك قبول با داس مسئليس مهال درميان علمارك اختلات م لهنذا مسئله ارسال خدمت لازم البركت ب اميدكه جواب مطلع فرمائيس .

رَیدکہتا ہے کہ جناب علی مرتصیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ جو نکہ تبللاز بلوغ ایمان لائے اور رہیلے ہت پُرسی شرک و کفر دغیرہ کے آپ مبتلا ہوئے ۔ نیز بلی اط حدیث شریعت کُلُّ مَوْکُو دِیُّولَدُ عَلَى اَلْفِطْرُیَّةً اَ یہ کہنا کہ آپ پہلے کا فرمحے بعد ازاں سلمان ہوئے جو ہنیں اور جنا ند کور بہ نسبت آپ کے سوئے اوب میں داخل ہے ۔ عَرَوکہتا ہے چونکہ اطفال تابع والدین کے ہوتے ہیں اور والدین آپ کے حالت کھز پر تھے لہذا ہم کہ سکتے ہیں کہ پہلے علی مرتصیٰ کا فرمحے بعد ازاں مسلمان ہوئے فقط اس صورت میں آریدکا قول سے جے یا عروکا ۔ میں قول سے جے یا عروکا ۔

بسمالله التحسن الرحيم

ٱلْحَمُدُ يَنْهِ اللَّذِي كَتَهَمَ وَجُمَعِلَ إِلْكُوتَهَى ؛ فَلَيْلَا مَحْظُوْظَا مِنْدُهُ بِعِينِ الْزِضَى ؛ وَالصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ عَلَى السَّبِدِ الْعَلِي الوّضِي الْاَمْضَى ؛ شَيْعُ الْكُذُيْ بِينَ تَدُومَ

قَفِيُلَ ثَمَّانِ مِمُوالصَّحِعُ وَالْخَهَهُ الْبُغَايِ يُ فِي مَّابِ يُخِهِ عَنُ عُرُوَةً . وَفِيلَ عَنُرُ وَاخْرَجَهُ الحَالِمُ فَالْتَلَيْنَ وَفِيلَ خَسُنَةَ عَنْهُ وَهُوَمَوُ و وَدُقَ وَقِيلَ خَسَنَةَ عَنْهُ وَهُوَمَوُ و وَدُقَ مَمَّامُ ذٰلِكَ مَبْسُوطُ فِي الفَتْحِ اص

وَفِي مَ وَالمُعْمَّادِ، قَوْلُهُ وَسِنْهُ سَبْعُ

وَفِ نِكَاحِهِ عَنُ اَحُكَا مِالقِّفَادِ الاستودشنى الله تَهُ للهُ لَكُوْعَ تَبَعُ لِاَبَوْمُهُ فِالدِّينِ مَالَمُ يَصِفِ الاسْلَامُ المَّهِ قَالَ اللَّهُ فَا قَاتَ السَّبَعِيّةَ لَاسْفُطُحُ إِلَّا بِالسُّكُوعَ أَوْ بِالْاسْلَامِ بِنَفْسِهِ وَبِهِ مِنْ لَهُ فِي الْبَعْدِ وَالْمِسْرَةِ مِن باللَّهَ الْمُؤاهِ

و المجميلات

اب دہ گئے عرف چند برس جور وزیردائش سے بالکل نامجی کے ہوتے ہیں جن میں بچرنہ کچھ اوراک رکھنا ہے، نیمجی ملک ہے . ظاہر ہے کہ اس عربی حقیقہ آؤاد کی بچہ کا فرہنیں کہا جاسکنا کر صدق شق قیام مَدو کومستازم کفرتکڈیب ہے، اور تکذیب ہے اوراک و میزنامتصور کے بلکہ اس وقت تک ہزی کا دین فطری اسلام ہے۔۔۔۔، اتحداد طَقَتْ بِدِ مِنْ اَحَادُ اَلْحَادِ اَیْتُ۔

ر مبيا كرميم احاديث اس برناطق بس<sup>يو</sup>ادي

بان جس کے والدین کا فرہوں اس پر ان کی تبییت کا حکم کیاجا تاہے جب کہ تبعیت مُتصوَّر رُ بی وَرزنہیں مِیے وہ بچہ جے دارالاسلام میں اسپر کرلائیں اور اس کے کا فرماں باپ وارالحرب یں رہیں، کہ بوجیا خلاف دار، تَبعیت اَبَوْئِن منقطع ہوگئی ۔ اب بَرتبعیت داراً سے سلم کہا جائے گا۔

له نتیجد ید نظائد کفرید ادراک و تمیز غیر مقدور به مندانا می بی کفرسے خالی ہوگا۔ جب کفراس کے ساتھ قائم نہیں تواس پر کافر کا اطلاق بھی درست بنیں کیونکہ کا فر کفرسے شتی ہے ۔ ادر کسی پرشتی صا وق ہو نے کے لئے مصدر سے اس کا متصف ہونا لازم ہے ۔ جیسے لفظ عالم کسی پرصا دق آئے کے لئے علم سے اس کا متصف ہونا لازم سے سے لمذا بحد صدر اُ دکفر) سے خالی فھرا۔ تواسس پرشتین دکا فر) کا اطلاق مجمی مہیں ہوسکتا ۔ ۱۱ مالہ یو دصف عید ارجہ کی مبارت ہے آیت نہیں ہے۔ ترجہ ، ۔ یہ اشرکاف ل جیسے جانے عطا کرے نایا فعل دالا ۱۲ معدا مرحد کا فرکا کا معدال معدال معدالی معدال في باب المرّد مطلب فى يردّة العبى واسلامه جهم سه ۱۳ واشاعت كمتب وريد رضويكر عكى لمبع مطبعة وادالكتب العربية الكبرى مصر مسلاله على باب المرّد به ه م ۱۳۲۵ واشاعت كمتب وريد رضوي كم عكس لمبع يطبعة ميني مصر والتاء معلى باب نكاح الكافر مطلب الولد تبع خرالا بوين ويناج بس ۱۳۲۸ شاعت كمتب وريد وضويه سكم بر مسك و نفط از دل التبعية الى البلوغ ، نعم تزول التبعية ا ذاا عقد دينا غير دين ابويه ا ذاعقل الا ديان في نازما دم تقلاً .

ترجمه وبند بدع تک خم منی موق مال اس وقت تعیت خم موجاتی دوب ادیان کی محد رکد کرانے مال باک دین کے ملا الکتب موسطات اللہ موسطات

( در متمار کماب الجنا أرس سے ، کوئی بحیہ

ا من حربي والدين ميس مع كس الكي سائق

(دارا احرب سے ارتار کے ددار الاسلامی)

لایاگیا داور مرکیا) تواس کی ناز جنازه نهیں

يرطمى جائے گی كيونكد وه ركا فر حربي كمان

بعد بال ارتناكر فتار موتو وارالاسلام يا

كرفتا ركرنے والے كے تابع ہونے كے باعث

مسلم ب اصلفاء در متاركاب النكل

میں ہے: - باعتبار دین ماں باب میں سے

جوبيتر ہو بحالى كا مائع مو ماہے اگر دآرامك

تنزيبالكانة الحيددي

انَّحَدَتِ الدَّادِ الخِ. \*

ب ہو۔انخ۔ مترجم) جب بیام مُنقع نہولیا تواب یہاں اس بزمے ناکھ کی عربہ بھی، یہ ناگوارو ناسزاخیال، دوامر - برای کافتاج

کے بٹوت کا فٹ کا ممانے۔ اُمراول مصرت فاطمہ بنت اس درخی اللہ تعالیٰ عنها اور ابوطالب دونوں کا اس وقت تک کا فرہوناکہ ان میں ایک بھی موقِد ہو تو بچہ اس کی تبعیّت سے موقِد کہا جائے گا، کا فرکی تبعیّت ہرگزنہ کرے گالِمَا نَصَّوُا عَلَيْهِ مَا طِبَةَ مِنْ آتَ الوَلَدَ يَسْبِعُ خَيْرًا لاَ بَوَيْنِ دِيْنَا دِ رَكِوْ كَدَمَام على سے نفی فرایلہ

الدمال باب مي سے القبارد ين جربتر جو بحداس كة مابع موتا ہے ما مترجم)

آمُردوم اس وقت حکم تبعیت صا دق و نابت ہونا ۔۔ ان دوامر سے الائک مجمی پالی تبوت سے ساقط رہے گا یہ مگرمونی علی کے ساقط رہے گا یہ مگرمونی علی کے رست قبل و تناہے کہ بیفضلہ تعالی ان دومیں سے ایک مجمی نابت ہیں ۔

له در نخارج اص ۷۹ بطع نولکشورلاموره ۱۳ م

عله الفناع ٢٥ ص ١٢٩ مطبوعدلا مور هناي \_ سع صرت على مرتفى كرم المرتعالى وجدى والده ماجده جوصحا بريمويس ١١- محدامد

#### QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

اَوَّلاً اللهِ فَرُت جَفِيں انبیا مالنّه صَلَفات الله وسلامه عَلیه حکی دعوت نهجَی تِن مِی بِی اَوَّلَ مُو قَرِّجِفِس مِرابِتِ ازلی نے اس عالمگر اندھیر ہے بیں بمی راہِ ترحید دکھائی بجیسے تس بن ساعدہ وزید بنعرو بنفیل وعامر بن انظرب عسدوانی وتیس بن عاصمتی وصفوان بن ابجامید کنانی و زہر بن اب کملی شاعرم شہور وغیر ہم رحمۃ النّد تعالیٰ علیم -

دوم مٹرک کراپن جالتوں صلالتوں سے غیر خداکو پوجنے لگے جیسے کہ اکر عرب سے میں مہائم سوم غافل کر براہ سادگی یا اپناک فی الدنیا اُنھیں اِس مسئلہ سے کوئی بحث ہی نہوئی، بہائم کےمٹل زندگی کی ۔ اِ عتقادیا ت میں نظر سے عرض ہی نہ رکھی ، یا نظر و فکر کی مہلت نہائی ۔ بہت ڈنان والم اہل بوا دی کی نسبت ہی منظنوں ہے ۔

النّا المسَلّامة النّارُقَانِيّ. وَمنعِاهِلِيّمَ عَمَالَجَهُلُ فِيهُا شَرُقَا وَعُرْبَا وَفُقِيّ فِيهَا اللّهَ مَن نَعْدِفُ النَّهَ النّهُ وَعُلَيْهُا الْأَفْ وَالْسَيهُ الْمِنْ اَحْدَى الْمَا اللّهَ اللّهُ اللّ

EUX. 1000 . 641146

تنزيه المكانة الحيدي

وَسُينَهُ أَنُ يَدُمِنُ مُلِنَّةِ الآنِ سَنَةِ - مَالَهُ فِي مَسَالِكِ ٱلْحُنْفَ ا

14

وَالْدَّيْجَ الْمُنِيْفَةِ اه باختصادسه

جاہرائهٔ آستاء و رحبم اللہ تعالی کے نزدیک، جب تک بعثتِ اقدس صنور خاتم البین صلی اللہ تعالیٰ علیہ سلم ہوکر وعوتِ البیّد انھیں نہیجے، یرسب فرقے ناحی وَغِرُمُعَذَّب سے لِقول تَعَالَ وَمَالَكُنَّا مُعَذَّبِيْنَ حَتَّى نَبُعَثَ مَ سُولًا ہم عذاب فرائے والے نہتے یہاں تک کہ بھیج

لیں رسول کے

ما الله المراكب المراكب المراكب المراكب المعلق المراكب المعطف المراكب المعطف المراكب المعلمة والرة المعادن الغانية الموارد المعالمة والرة المعادن الغانية والمراكبة و

سه ١١٥١ مرع واب محدلات عدال قالزقان مطعدا دمريدمورمياه

ک مم کوئی دسول ندیجے لیں دنیا میں عذاب ہیں

دیتے اور عذاب آخرت دعوت دسول ہینے

بغیری ہوسکتا ہے) یہ د تا ویل) خلاف خلام

ہے جس کی طرف رجوع کا کوئی موجب ہیں

افعول کیوں ہیں بہت ساری میحوصر ہے تینی

بعض اہل فرت کے عذاب د دنیا دی) برناطن

ہیں جیسے عروب کی اور ٹیڑھے ڈنڈ ہے والا

ایس جیسے عروب کی اور ٹیڑھے ڈنڈ ہے والا

ایس کر چُرالیا تھا) اور ان دونوں کے علاقہ

ایس معلق بھی۔

عن وممة عبدالحابلية

ای بیان سے یہی مدم ہواکد ان بھے مدینوں کو روکھ کے یہ احادیث کوئی وجہنیں یہ کہتے ہوئے کہ یہ احادیث نفق طبی کے خلاف ہیں جیسا کہ علامد آتی ، امام سیوطی اور بہت سے اسٹوی نے بہی کہدکر رد کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس معنی پرآیت کی دلالت قبلی ہونا مسلم ہیں آو کھر غیر قبلی الدلالة نفس سے احادیث کمی میں کیا جاسکیا کلام بہا کی دکویل ہے جس کا یہ ممل ہیں اور کی کی میں ان کی میں ان کی رطویل ہے جس کا یہ ممل ہیں اور کی بہاں کی برطویل ہے جس کا یہ ممل ہیں اور کی بہاں کی برطویل ہے جس کا یہ ممل ہیں اور کی بہاں کی

اليُدِ الآبِرُوبِ وَلَامُوجِ الْحُولُ بَلْ اَعَا دِيثُ صَحِيدَةٌ صَرِيْعَةٌ كَثِيرَةٌ بَيْرَةٌ نَا لِمَعَةٌ كِتِدَابِ بَعْنِ اَهْلِلْلَاَةَ فَي تَشْيُرةٌ ثَا الْمِعَةَ كِتِدابِ بَعْنِ اَهْلِلْلَاَةَ وَ وَعَيْرِعِهَا وَيِهِ عُلِماً نَنْ مَ دَها يَعْلِها مُعَامِ صَةٌ لِلْقَلْقِي كَمَا صَدَدَ عَلِلْلَاَّةَ مَ الْاَيِّ وَالْإِمَا مِ النَّيُولِي وَكَيْرُونَ الْاَشْعِي يَّه لِاسَيِسَلْ اليُهِ فَالْتَ تَطُعِيَّةً اللَّه اللَّه عَيْرُهُ مُسَلَّم فَلاً مَهُ عِنْهُ مَ مِيلًا لَا لَهِ عَيْرُهُ مُسَلَّم فَلاَ مَوْمِنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى وَدَ الفِقَلِح مَوْمِنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى وَدَ الفِقَلِح مَوْمِنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَدَ الفِقَلِح مَوْمِنْهُ وَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمِعْلَى اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْلَى الْمَالَةُ الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَعْلَى الْمَالِمَةُ الْمَعْلِيقِيدُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِي اللْمَا الْمُعْلَى الْمِنْ الْمَعْلَى الْمَلْمَالِهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي اللْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِي اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِقِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَ ال

העפייבו פור בין ישה בין יי

ب ہارا مقدودہے ۔ ۱۲ متزم) -خصوصًا مجاً ل عربے جس قرآن عظیم جا بجا اُئی وجاہل و بے خروغافل بتار ہاہے ما مت ارشا دہوتا ہے ۔

آبارا موازبر دست، ببروا مے کاکہ و درائے

تَشُرِيلَ أَلعَزِيُوالوَّحِيثِيرِه لِيَشُذِدَ

تم فرا د مجرتم كول دهيان نيس ديته ؟ -

مِ فرا و اكن بصراتون أسادن كا الك

اور بڑے عرش کامالک ؟ ۔ بولیس کے بدائسری

كى شان بى! - فرما د كهرتم كيون نبير ديق،

\_\_ تم فرماد کون ہے جس کے ما کھ سرچز کا

اندار عاور وويناه دين والابعاور

اس كے خلاف يناه نہيں دى جاسكتى اگر

تمجانکار ہو؟۔ بولیں کے یہ اللہ بی کی شان

ہے۔ فرماؤ! بھرتم كس جا دوكے فريب ميں

ر عرد

ارشا دباری بے ساور اگر تم ان سے پو تھے کس

ينبائي آسان اور زين اور كام يس كلف

مورج اورچا ندتو صرور کمیں کے اللہ نے ابھر

كمان اوند صعاقي إ\_\_\_ اوران

کے علاوہ آیات ۔ ساتھ ہی یہ ارشاد مجی ہے:

قَوْمًا مَّا أُنْدِرُا بَأَوْ هُمُ نَهُمْ غَفِلُونَ ٥ ان لوگوں کو کہ نے درائے گئے ان کے باپ دا دا تو ده غفلت میں ہیں۔

اورخود بى ارشا وموتا جد فلا أَنْ لَمْ يَكُنْ مَا أُلْفَ مُعُلِكَ أَلْقُمُ عَالِمُ قَاْ هُلُهَا غَفِلُون ٥ مُ ما ساس ف كرترارب بستون كو الماكر من والانس ظلم سع جب

كران كے رہنے والے غفلت ميں ہوں۔

قُلْتُ أَى وَهٰذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِراْ فِي عَذَابِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْإِخِوَةِ مُنْتَفِ بِالْفَحْوَىٰ فَإِنَّ ٱلْمَلِكَ ٱلْإَيْرَا لَا لَمْ يَوْضَ لِكُفَا فِلِ بِتَذَابِ مُنْعَظِع لَّا يَرُضُ بِعَـذَابٍ دَائْجِ مِنُ بَابِ أَوْلُ أَفُولُ لَكِنَّ الْغَفُلَةَ إِنَّمَا هِيَ عَلَىٰ أَسُوالْتِرِسَالَةِ وَالنَّبُوَّةِ وَالسَّمُعَيّا كَبَعُبْ وَغَيرِهِ. وَقَدُ تُكُنَّا بِمُوجِهِا فِي ذَٰ لِكَ - أَمَّا النَّوُحِيدُ فَلَاغَفُلَةَ عَنُهُ مَعَ وُضُوح الدَّلَاكِ وَكِفَا يَبِهِ الْعَلْمِ وَقَدُ قَالَ تَعَالَى مِرْ قُلُ لِمَنِ ٱلاَمْ مِنْ وَمَنُ فَيْهَا آلِثُ كُنْتُمُ تَعُلَمُونَ صَيَعُولُو يِنْهِ وَكُلُ أَ فَلَا تَذَكُّووُ نِهِ قُلُ مَنْ تَ بُ اُلتَهُ وٰتِ السَّبْعِ وَدَبُّ الْعَهْبِ العَظِيمِه سَيَقُولُونَ بِلَّهِ طَمُّلُا فَلاَّ

له يوع التي آيت ٥٠٠٠

عه بعد انعام آیت ۱۳۱

ودو م يآيت اگرم ، ففلت والے سے مذابِ دنياك نفى مين ظاهرب ادر عذاب آخرت كى نفى مفهوم سے بو جاتى ہے، كيوں كرص باقيا كرم ف فالل ك مي وياكافاني عذاب بينده كيا وه أخرت كادائى عذاب بدرم أدَّن بدند رِنزاعُا- اقول\_\_\_\_ لیکن یہ وہ غفلت ہے ۔ جورسالت، نبوت اورسمى عقائد بعث وغرو کے باب میں ہوا دراس باب میں مُوجِب غفلت پائے جانے کے ہم قائل ہیں۔ لیکن توحيد غفلت كاكونى موجب نهين جب كراس كے دلائل واضح بي اور عقل اس كى رسنان کے لئے کا فی ہے۔ باری تعالی کا ارشاد ہے بہ تم فرما و اکس کی ہے زمین اورجواس میں ہیں اگرتم جانے ہو ؟۔ بولیں گے انٹری

تَنَفُّون و قُلْ مَن ابتد ع مَلْلُوتُ كُلِ شَنْ وَهُو يُجِيُرُو لَا يُجَارُعَلَيْهِ انْ كُنْتُهُ تَمْلَهُ وَنَ هِ سَيَقُولُونَ لِلهِ تُلُ فَا ثَنْ تُسْحَرُونَ ﴿ وَقَالَ تَعَالَى ١ وَلَأَنُ مِنَ أَلْتُهُمُ مِّنْ خَلَقَ ٱلتَّلُوبِ وَالْأَنُ مِنْ وَسَخُّوالنُّمُسَ وَالْفَهَا لَيَقُولُنَّ إِمَّتُهُمْ فَأَنَّى يُؤُفُّنَّكُونَ ولا \_إلى غَيُو ذلك مِنَ ٱلأياتِ، كُلُّ ذُلِكَ مَعَ قَوْل عَزْمِنُ قَائِل - أَنُ نَفُولُوْ آ إِنَّهَا أُنْوَلَ الكِتْبُ عَلَىٰ الْعَلَافِيَا فِي مِنْ قَبُلِنَا وَإِنْ كُنَّاعَنْ دِمَ اسْتِهِمْ لَفْفِلِيكُنَ هُ مِنْ فَانْهُمُ

مجمی تم کہوکہ کتاب توہم سے پہلے کے دو گردہو برنازل کی گئی تقی اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے مع فافل تع . فأفهم - ١١ مرجم)

ائمهٔ ما ترید بیروضی الله تنالی عنم سے انگر بخارا وغیریم بھی اس کے فائل ہوئے ۔ امام محقق كالالدين ابن المام قدم سره في الى كومخار ركها . شرح فقد اكبريس بع:-

> له بلع ۵ ـ مومنون آیت مرم تا ۹ ۸ -اله الاسام عليوت آيت ١١٠ عد به يع ١١ العام آب

اس ول يرز ظام كرابل فَرْت كوتاز مان فرت كا فرنه كما جائ كاكدوه . نا تي بي، اود كافر ناتى بنيس ـ توشكل نان في صاف يتجه دياكه وه كافزنيس -

اس بنیادیاس سے سیدعلام طحطا وی نے والدين كين كے كفرے منزه ہونے بر استدلال كياس والترتعالى ان دونول سے رامی ہوا ور ہراستخص سے جو رسول المصطاف تليوتم كاكرام كفلر ان کااکام پندکرے .١١- مرجم)

دَعَلَىٰ حٰذَا اسْتَدَلَّ بِهِ ٱلسَّيْدُاللَّهُمُّ عَلَى مُزُمِّةِ أَلا بَوينِ الشَّيرُيْفَيْنِ عَنِ الكُفُرِ- وَعِنَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَعَنْ كُلِّمَنْ أَعَبِّ إِجْلَالَهُمَا إِجُلَالًا لِّوَسُولِ الله صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَلَمُ

تنزيهالكانة الحيدي

ولَكِذَا الْمُداسَّاعِره مِن كو نُ الفين سلم كِمتاب كو في معين سلمين -

(زرقانى نے فرمایا بر معراصحاب دائر دہم السكى عبارس المكج بارى مي مخلف بوئيس مے دعوت زہنی رہے عدہ عبارت اس کی ہے جس نے کماکہ وہ نا جی ہے۔ اس کوامام سبکی نے اختیار کیا کسی نے کہا وه فرت برے کی نے کماسلم ہے۔ الم غزال نے فرمایا کی تقیق یہ ہے کدائے

قَالَ ٱلنَّوْدُ قَانِيُّ ﴿ ثُمُّ الْحَتَّلَفَتُ عِبَامَ لَهُ ٱلاَصْحَابِ نِيْسَنُ لَّهُ مَبُّكُفُهُ الَّهُ عَوَّةُ فَأَخْتُهُا مَنْ قَالَ إِنَّهُ نَاجٍ وَإِيَّا مَا اخْتَامَ أَلْسُنِكُي وَمِنْهُمُ مَنْ قَالَ عَلَى الْفَاتُرَةِ - وَمِنْهُمُرَمِّنُ مَا الْكُيْرِ مَّالَ النوالِيُّ والنَّدُعِيْثُ آنُ كُمَّالَ في مَعْنَىٰ مُسُلِمِ على

معنی سلمیں کہاجائے۔ ۱۲۔مرجم) اس طور توخودا بوطالب برحكم كفراس وقت سے سواجب بعد بعثت اقد سُسلِم الله

ا على صرت عليه العرفراتي مين إ مري ننخ مي اكاطري تلسيم مافال عكر طاكر القطوة ب ١١. مرجم كيش نظرت والفطع بالطاء ١٢ منه

كه شرع موامب لدندا زعلام محد بن عدال تى زر قاتى ج اص ٢٠١ مطعد ازبريد معرف اله

له خلداموفنیخت بالناءویتراای لی انه

اہمیں کے الم بخارافے اشاع و کی طب فرمایا۔ تبل بعثت وجوب ايمان اور حرمت كفردونو بنين - ١٢ - مترجم)

(العربة اورشيخ ابن الهام كے نزديك ان سے موافدہ نہیں اگرچہ مرتکب شرک موں والعياذبالسرتعالى - ١١ - مترجم

(اہلِ فَرُّت ناج ہیں اگرم تغیروتبدیل کے مرَكب مهول اس برامتاع واوربعن محققين ما تريديه بي - كمآل ابن بمآم تحرير مي ابن عدالدوله سے ناقل بیں کریبی مفتارہ ہے كيونكدادا دبادى بع عداب فراي والدينس جب تك كدكو في دسول ريج لين اورنقراكريس جوسه كرحفور ملى الله تعالى عليدوكم كے والدين في حالت كفريس انتقال كياتوبرمصنف فقراكرام عظم پروسید کاری ہے ۔الخ یا ۔ مرجم)

قَالَ أَيْنَةُ بُخَامَ امِنَا لَايَجِبُ إِيْبَانُ وَلَايَحُومُ كُفُونَ مَثِلَ البِمُنَةِ كَفَولِ لَا لَيْنَا

فواع الرحموت ميں ہے:

عِنْدَالْاشْعَى يَةِ وَالنَّيْخِ ابْنِ الْهُمَامِ لَا يُوَاخَذُونَ وَلَوْاَ تَوُابِالنِّمُكِ وَالْعَيَادُ باللهِ تَعَالَىٰ لِلهِ

مات طعطا دیا علی الدرا الحتارس ہے :-آحُكُ الْفَتُوَةِ نَاجُوُنَ وَلَوْغَيَوُوْا فَ بَدْلُوُا عَلَىٰ مَاعَلَيْهِ ٱلاَشَاعِ وَهُ وَ بَعُفُ السُحَقِّقِينَ مِنَ المَاتُونُدِيَّة. وَنَقَلَ ٱلكَمَالُ فِ ٱلتَّحُويُوعَنُ ابْنِ عَبُدِ الدَّوْلَةِ آنَّهُ الدُّخْتَامُ، لِقَوْلِهِ تَقَالَىٰ ١٠ وَمَاكُنَّا مُعَدِّ بِيُنَ حَتَّىٰ مَبْعَثَ ت سُوُلًا كله وَ مَا فِي الْفِقُهِ الْالْكِبْرِ مِنُ أَنَّ وَ الدِّيْدِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ مَا تَاعَلَى الكُفُوفَدَدُسُوُمنٌ عَلَى أُلِامَامِ الخِدِ كَا

فقاكب وسيدكاري

له شرع نقد اكبر - مولاناعلى قارى م ١٠١٥ ه ص ٩٥ مطبع ميمنيه معر المستاه -

علق فواع الرحموت اذبحرالعلوم مولانا عبدالعلى فرنگى على شرح مسلم النبوت للعلامة محب العرابها رى جام م والم مطبع وللتوليمة تله چاع ۲ - بن اسسائیل آیت ۱۵ ـ

يمه صامشة العلامة السيدا حدائلمطا وي على الدوص ٨٠ ج ٢ طبع الث تصياره مطبعة بولاق ، تابره مصر

مری تابی ہے عادر قرین قیاس حفرت معنف کا ارشاد ہوا عوام

ان كاكلام منقول ہے۔

مِرْتَقْتِم كِيا ، پِعرفرالياكجن كى توزىب كى

صحت نابت ہے انھیں سم نابی دانوں پرمول

كيا جائے گاس فے كروہ اپنے برے

سانكاركيا وررو وقت وه تقاكر حضرت مولى كرم السروج والاسف خوداسلام لاكر سركم بتعيت سقطها منزه مو يك قعد ولله الحدد. بعض علاد قائل تفصل مون كرابل فترت كم مشرك معاقب وورموت وعانل مطلقا نام.

يدول، استاع و معامين جليلين ووى درآزى رحباالله تعالى كابعد

وَنَعَقَّبَهُ أَلا مَامُ الْجَلَالُ التَيْنُوطِيُّ في سَمائِلم فِ الْابْوَيْنِ اللَّهُ مَن سمض الله تعالى عَنْهُمَا بِمَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلمَّولِ بِٱلإمْنِحَاتِ. وَالْعَلَّانَهُ أَبُوْعَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنْ خَلَفِ إِلَّا فِي فِ إِكْمَالِ أَلْإِكْمَالِ شَهْج صَحِيْج مُسُلِم كَمَا نَقُلَ كَلامَهُ فِي الْمُواهِب أَقُولُ لِكُنَّهُ عَادَ- اجْرِأُ إِلَىٰ تَسُلِمُهُ حَيْثُ قَالَ أَفَلْهِ لَمَّا وَلَّتِ ٱلْقَوَاطِحُ عَلَىٰ أَنَّ الْا تَعُذِيْتِ حَتَّىٰ تَعْدُورَ الحبَّهُ عَلَمْنَا أَنَّهُمُ عَيْرُمُعَدَّ بِينَاء نُمَّا اسْتَشْعَ، وُمُ ودَ أَلاَحَادِ مِينٍ ق فَسَمُهُمُ اخْزَالِكُلُامِ إِلَّا مُوَجِّد قَمْبَدِّلِ قَعَا مِنْ أَمَّهُ قَالَ يَعْمُدُلُ مَنْ صَحَ تَمْذِ بُبُدُ عَلَىٰ آهُ لِأَلْقِيْمِ الثَّافِيْ لِلْفُرِهِمُ بِمَا تَعَدُّ وُا بِم مِنَ ٱلدَّخَبَائَتِ - وَاللهُ تَعَالَىٰ قَدُ متناجيح خذاألقنب كفاسأق مُشْرِكِينَ . فَإِنَّا نَجِدُ الْقُرْانَ كُلِّمَا

داس ول كاامام جلال الدين سيوطى فداسلاً والدين كيين رضى التدرتعال عنها يديتعلق اليفرسائل بس تعاقب كيام عد حك مآل ب به كريم الى فرت كالمتمان ويدنيد علامه ابوعبدالسُر عمد بن خلعت أبّى مالكي مه بي اكال الاكمال شرح ميم سمي ول ذكور كاتعاقب كياب جيساكه موامب لدنيي اقول مرافزين جل كرا مفول يذاس قول كونسلم كوليا بعاس طرح كربط فرما ياكروب تطمى نفوص في تباياكم بحت قائم مو يربير عذاب ندياجا فكاتوم يخجا ناكدان ير عذاب مذموكا : اهميم الفيس خيال موا كرتندس كے بارے من ترمدسين كى وارد بي نُواُ خركام مِي ابل فَرْت كو الفول في تين قىمول ( ئۇمۆرىمىتىل ( اور غافل

افكاروا عال كے درىعہ صديعے تما وزكرنے کے باعث کا فرہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے سارے لوگوں کو کھار دشرکین " کے نام سے موسوم کیا ہے کیوں کہم دیکھے س كقرآن ان يس سے جبكى كامال بيان فرما آہے وصاف ان كے كافروم شرك ہونے کا حکمت فرادیا ہے جیسے یہ ارشاد باری ہے ،رائدف مقرر کیابیرہ (كان چرابوا) - الآية - مهريدارشا و بع: ليكن بن لوگول نے كفركيا و وائٹر پر جعوث باند صے ہیں اور ان یں سے اکثر بے عقل

75

تور جيساكم تم ديدرب بواس كاطرت وجوعه جوامام ہووی وامام رازی نے فرمایاکدا ہل فرت كے مشركوں معذاب موكا-إقول: ربال علامه أبى في آيت مذكوره مع جواستدلال كيا معاس مس كملا بواخفا مے کیونکہ آیت اس بارے میں نعی نہیں کھا ان سے اہل فرت بی کے (بحیرہ دیفرہ) اخراع كرنے والے مراديس \_\_ بلكفار نے حب ان باطل چیزوں کو اپنے دین و

عَلَمْ عَالَ أَعَدِهِمُ سَجَّلَ عَلَيْهِمُ بِالكُفِّ مَاليَّمُ لِيْ ،كَفَوْلِهِ تَعَالىٰ ،ر مَاجَعَلَ اللهُ مِنُ بَحِيرَةً - ثُمَّقًالَ تعالى، وَالكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ وَالْفِتُودُ عَلَى اللهِ أَلكَذِبَ وَالكُثُرُهُ مُلاً يَعْقِلُون الإنهال فَعْذَاكَمَا تَوَىٰ يُجُوعُ إلىمَا قَالَ هٰذَانِ أَلْامَامَانِ مِنْ تَعْذِيبِ مَنْ أَشْرَكَ مِنْهُمُ أَقُولُ وفي استدلاله بألاية خفاء كامن إذْلَيْسَتُ نَصًّا فِي آتُ ٱلْمُوَادَبِهِ مُ مِّنِ اخْتَرَعَ ذٰلِكَ مِنُ آهُلِ ٱلْفَتَوَةِ بَلِ ٱلكُفَّا مُ لَمَّا تَدَ يَنُو البَلُكُ الأَبَالِيلِ سَجَّلَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُمْ يَفُتُووُنَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَبِأَلْجُمُلَةٍ فَهُفَادُ اللاينة إَنَّ الْكَافِي مِنْ يَفُتَّرُونَ لأَاتَ ٱلمُفْتَرِينَ كُلُّهُمْ كَافِهُ وُنَ ، حَتَّى يَكُونَ تَسُجُلاَّ عَلَىٰ كُفُرا أَهُلِ الفَتُوة لا \_ ÷1. 

له بع ۴ - مائده -آیت ۱۰۳ ـ

+ inc + to the total

QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

جہورائمہ ماترید به قدست اسرارہم کے نز دیک بدال فَتْت کے مٹرک ، مُعاتَب مِوقِیا نامی۔غافلوں میں جس مے مہلت فکروتامل نہائی، نامی۔ پانٹی ، مُعامَّب

10

(بى ول تائديانساس عيوا مام رض المرتمال عند مصنقول مع كريكس ك لفرین فال سے جابل رہے میں کوئی غار نبي ماورا بل بخارا كاجديعث والول يراس ول كوعول كزاا ام معنقول إس دومر وَل مِن مَمِل سَيْحَاكَد . أَكُرَا تُدَمِّا لَى كُولُ رُكِ زمبوث فرما كاتوبى محلوق يرابئ عقلول کے ذریعہ فالی کم مونت واجب موتی ، \_ لين عقل ابن البام نے اے دوب وق رحول کے تاویل ک ب مینان کے لئے ہی مناسب مانا۔ اقول مانتام اقال كفظ برياهديث امتمان سے اعتراض دارد موگا۔ اور سطنی ميريمي بيركثيجى - اس قابل بنس كدر د ك جائيس يانس ردكري كااراده كياجائ \_\_\_ امام سيولى في ان مي كي مديش شاركواني مير فرايكان يقيم يا فتتين بير. ا قلد الود بن شريع اور الإبريه دولون حزات كاحديث مرفع عس كاتخزيج المام

وَهُوَ الْهُوْتَدُ بِمَا نُقِلَ عَنُ إِمَامِ الْمُ سَمِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ لِهَ عُذُمَ لِأَحَدِ الْحِ وَحَمْلُ الْهُ خَايِرِيْنِيَ لَا يَجِيى فِي قَوْلِهِ ٱلْاخْرِينِي الْقِلْعَنْدُ «اَنَّهٰ لَوُلَمُ يَبْعَثِ اللَّهُ مَ سُولُالَّا عَلَى أَلْخَلْقِ مَعْ فَتُهُ يُعَفُّو لِهِمْ" لْكَنَ أَوْلَهُ السُحَقِّيُ بِحَمُلِ أَلُوجُوبٍ عَلَى الْعُنْ فِي - آَى كَانَ يَسُبَغِي لَهُمُ ذلك سا فُولُ ويَودُ عَلَىٰ طُعَامِي هٰذِهُ ٱلْاقْوَالِجَينِهْ الْعَادِيْثُ الْإِمْتِمَالَ وَعِي مَدِينَ عَدُ كُنِيْرَةٌ لَانْرَا وَالْآلُامُ \_وَقَدُ عَدَّالْتُ يُوطِقُ جُمُلَةً مِنْهَا قَالَ ، والْصَحَّحُ مِنْهَا ثَلْنَهُ - أَلْأَوْلُ حَدِيثُ الْأَسُودِ بْنِ مَنِي يُعِ قَالِي مُعَرِّدٌ مَعَالَمُ وَفُوعًا أَخُرَجَهُ أَحْمَدُ مَا بُنُ تراحَوْيُه وَٱلْبَيْهَ عِيُّ وَصَحْمَهُ. وَيْيُه رِوَامًا الَّذِئ مَاتَ فِي الْفَتُولِ فَيَعَوُلُ مَاتِ مَا أَمَّا فِي لَكَ مَسُولً . مَيَاْخُذُ مَعَا يَيْكَ هُمُ لَيُطِيعُتُ فَيُوسِلُ

وبقيرالاکا، ٢٥ ص ١٩٩ اشاعت کمتبرودر دمنور ر

اعتقادی داخل کرلیا توان کے بارسے یہ اعتقادی داخل کرلیا توان کے بارسے یہ یہ کمٹرت فرمایا کہ دواللہ برجموٹ باند صے بہت فرمایا کہ دیا ہے کہ کا فرین افراک تے ہیں۔ دیا کہ کرماد ہے بہت کہ کا فرین افراک تے ہیں۔ دیا کہ کرماد ہے بہت کہ کا فرین کرا المی فرت ہے بہت کہ جو کا فرین کرا المی فرت ہے بہت کہ کہ کرمای تھر ہے بہت کہ کہ کہ کرمای کے کرمای تھر ہے بہت کہ کہ کرمای تھر ہے کہ کہ کرمای کے کرمای تھر ہے بہت کہ کہ کرمای کے کرمای تھر ہے کہ کہ کرمای کے کرمای تھر ہے کہ کہ کہ کرمای کرمای کرمای کے کرمای کرمای کرمای کے کرمای ک

داس کے برخلات جو پہلے ہم نے مولا ناعلی
قاری جملادی ، ور بحد العدم وجم اللہ تعالیٰ
سے نقل کیا علام سٹامی نے اس طرح فرایا
موافق ہوئے ۔ انعوں نے ام اعظم کے ول
موافق ہوئے ۔ انعوں نے ام اعظم کے ول
موافق ہوئے ۔ انعوں نے ام اعظم کے ول
کوئی عدر نہیں ، کو با بعد بعشت پرمحول کیا ۔
اس کو محقق ابن الہمام نے تحرید میں اختیار
کیا دیکین یہ قول جولوگ کفر کا عقیدہ مسکھتے
ہوئے مرگئے ان کے علاوہ کے بارے میں
ہوئے مرگئے ان کے علاوہ کے بارے میں
تھری فرمائی ہے کہ جو قبل بعث مالت
میں مرگئے جمنم میں موں گے اسی پہ
معنی مالکائے تعدید الم قرت ہے متعلق اقاد
معرد کو محمول کیا ہے ۔ یہ۔ مترجم)

عَلَىٰ خِلَافِ مَاقَدِّ مَنَاعَنِ الْقَابِ مَعَ وَالطِّيُهُ الِهِ مِي وَبَهُ وَالْعُلُومِ وَحَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى - حَيثُ قَالَ بِهِ - نَعَتَ الْبُخَابِ يُونَ مِنَ الْمَا تَوِيْدِ يَتِهِ وَافَقُ وُالْاشَاعِ مَنَ الْمَا تَوِيْدِ يَتِهِ وَافَقُ وُالْاشَاعِ مَنَ الْمَاتَ الْإَحْبُ لِاحْتَ بِ فَوْلَ الْإِمَامِ " لَاعَدُ مَ لِآحَتُ الْإَحْتِ بِ فَوْلَ الْإِمَامِ فِي الْتَحْرِيُ ولَيْ مَا اللَّهُ فَقِيلُ اللَّهُ الْحُلْمُ اللَّهُ ا

له دوالمتارعلى الدرالمتارباب مكاح الكافر مطلب في الكلام على الوي البني ملى النَّه والى عليه والله الفرة -

إَلَيْهِمُ آتِ ادْخُلُوٰ الْنَاسَ . فَسَنُ

وخلها كانت عليه بروا وسكاما

وَمَنْ لَّمُ يَدُ خُلُهَا سُحِبَ إِلَيْهَا۔

وَلَهُ عُكُمُ الرَّفِعِ لِآتَ مِثْلَهُ كُ

يُعَالُ مِنْ يَبَلِ الوَّايِ - آخُوَجَهُ

عَبُدُ الرَّزُاقِ وَابِنَا حَبِويُ رِفَا بِ

حَانِمِ وَابُنُ الْمُنْذِمِ فِي تَفَاسِيُومٍ.

وَإِسْنَادُهُ مَعِيمُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَ يُنِ \_

آخُرَجَهُ أُلْبَزَّامُ وَأُلْكَاكِمُ فِالْكُنتَدِيْ

وَقَالَ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْفَيُنِ

وَذَٰ لِكَ لِآتَ الْاِمْتِحَانَ يُوجِب

الوَقْفَ وَالْقَوْلُ بِثَنَّى يُخَالِفُهُ

بَيْدَاتَ نَمَامَ وُمُ وُدِ وَإِنْمَاهُوعَلَى

ٱلْأَشَاعِمَ فِي الَّذِينَ آطَلُقُوا الْقَوْلَ

بِالنَّجَاةِ أَمَّا أَلْمُفَصِّلُونَ مِنْ أَصْمَابِنا

فَلَهُمُ أَنُ يَعُولُوا يَنْجُوهُ خَاوَ

يُعَامَّبُ ذاكَ - وَلَكِنُ يَكُونُ وَلِكَ

بَعَدَ أَلاَمُتِحَانِ \_ وَلِي هُمُنَاكَلاَمُ

اخَوُفِي تَحْقِيُتِ ٱلدَوَام لَا أَذَكُمُ لَا

لِخَوْفِ الإَلْمَالَةِ وَعَوَابَةِ اللَّقَامِ.

وَالنَّالِثُ مَدِيثُ تَوْبَانَ مَوْنُوعًا.

وَأَفَوُّهُ اللَّهُ حَبِّي الخ.

O وَٱلْنَافِي مَدِيثُ أَيِي هُوَيْوَةً مَوْتُونًا

برہے جومطلقاً نجات کے قائل ہیں ۔ لیکن مَكْنَرْجِعُ إِلَىٰ مَاكُنَّا فِيهُ-مارے اصاب یں سے اہلِ تفصیل بجاب The second secon و کے ہیں کہ یہ ناحی ہو گاؤمعا قب \_\_ ليكن فيصله بعدامتمان موكا\_\_\_ اوربهان 4 غقیق مقصو دیس میرالیک ووسراکلام ہے جے خو ن طوالت اور اجنیت مقام کے باعث ترك كرد بابون اب بماصل بحث ک طرف رجوع کریں ۔ ۱۱ مرجم)

76

أن دون ولوں برس مكم كفر كے لئے صراحة اختيا يشرك يابرول آخر اوصف مهلت تا مل، مركب توحيد كا تبوت، الازم بم يوجهة من مخالف كي إس كيا جت مع كدز مامة فَرَّت مِن حضرت فاظر بنت أب رص المرتعال عنها موقيره يا غافله يحس والانكربست عورتول كي نسبت مي وظفون كاقدمناعن الزبرة افي عن السيوطي عالف جودليل ركمتا موييش كرے اورجب نه ينين كرك ورج إبالنب عكم تبعيت يركبول كرموكه كعول ديا ركمياً اطلاق كفراور وه بعي معا ذالشراليي مبكه عص إن تراسيدة أوبام بربوكمان وكياعمل نبيركه وهأس وقت عبى ان لوگون مين مون جو بالاتفاق ناحي بي ؛ نَو وَلَدُ أَيْفِينَ كَا تَابِعِ بِوكَا ادر بالبَتِع بِمِي حَكِمَ كَفِرْ بِرَرِّ مِيحِوِسْ بوسك كال علامه شاى قدس روالسّا ي ردالتارين سلم وكا فروس مولو د بالزناك نسبت فرات مي-

( مجے اسکے سلمان ہونے کامکم کرنا ہی مجھ میں آتا يَعْلَمَ وَلِيَ الْحُكُمُ بِالْإِسْلَامِ لِلْعَدِيْثِ ے اس لئے کہ حدیث میم ہے کہ برجم دین فطر ٱلصَّحِيْجِ كُلُّ مَولُو دِينُولَدُ عَلَالْفِلْ إِنَّا بريدام والمعال تك كراس كمال باب حَتَّىٰ يَكُونَ أَبُواهُ هُمَا اللَّهَ ان ، وون مي اس كويه وى يا نفرانى بناتے بي. يُهَوِدُا يَمِ أَوْيُنَفِيرانِهِ فَانَّهُمُ علا , من فرما يا كرصنور صلى الشرتعال عليه وسلم مَالُوا إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نے ماں اور باپ وولوں کے اتفاق کودین وَسَلَّهُ مِعْمَلَ إِنَّفَا شَهُمَا نَا فِلْا فطرت مصنقل كرية والاعمرايا . تواكردون عَنِ الفِطْرَةِ فَإِنْ لَمُ يَشْفِقًا بَقِيَ

احداورابن رامویہ اور میقی نے کی ہے ۔او بہتی نے اسے میم کھی کہاہے ۔۔۔اس مدیت س بے بالین وہ جو قرت میں مركياتوع ف كرك كا فداوندا إمري ياس تىراكونى رسول نه آما\_\_\_ توان سے عدو یا ن نے گاکداب مزوراس کا حکم ایس کے توالنس بيغام بيج كاكد دوزخ سي داخل سوجا دُ جو داخل ہوگا اس پر مفندک اوسلاتی موجائ گرجونه داخل موگا اے گھسٹ كالياجائ كار

دوم در حضرت الومريره كى مديث موقوف. يعى مرفع كے حكم ميں ہے كيوں كدائي بات دائے ہے ہیں کہی جاسکی اسس کی تحریج عبدالزاق نے کے ہے اور ابن جریر وابن ابعام وابن المندر يذابى تفاسيري ك اس کی اسادمی بر شرطینین ہے ۔

سوم :رحزت أو بان ك مديث مرفع -جس كى تخريج برآر نے كى ہے اور صاكم نے مندوك مي تخريج كركے فرما ياكھي برنظ كينين مع اورذبي فالصموركا. وماعزام بے كرب فيصد بعدامتى ن موكا قوم بر

توقف لازم ہے۔ اور کونی صریح حکم لگا دینا اس کے

ملات ہے لیکن پرساراا عراض ان اشاع ہ

عَلَى أَصُلِ الْفِطْرَةِ قِ - وَأَيُضَاحِبُ ثُ نَظَهُ واألَحُبُونَ تُتَةَ فِي بِلُكَ أَلْسَائِل اختيئا لما فَكُنُظُهُ إِلَيْهَا طُهُ فَا احتِيَاطُا أَيُمَا ، فَإِنَّ ٱلإِمْتِيَاطَ باُلدِّ يُن اَوُل وَلِآتَ الكُّعُوَا تُبَحُ القِييع فلاستنبي المحكم بهعلى سَنْخُصِ بِدُونِ أَهْرِمتِيجِ .اه مُلْخَصًا. له

متفق ندمول توبيدامل فطرت پردے گا. دوسرى دي يه بي كم علما وي جب ان سال ميرامتيا فماجزئيت كامحاظ كيانوبيال بمى احتيا فالحاظ جزئيت مونا چاہئے كيوںكه دین کے معاملہ میں احتیاط ہی اولی ہے اور اس نے بی کوسب سے بدر تیجے ہے آ كى تخص بركى امرمرع كے بغير كم كفرلكانا، مناسب بنیں اصر ملحفا ۱۱۰ مترجم)

عن وصرة عبدا كابليه

ستبخن الله اس جرأت كى كوئى صدم كمد مدعا عليه الردائس الداد الب، اور دليل وكواه مفقو و و غامُب - إِنَّا مِنْهِ وَإِنَّا إِلَيْدِ مَا إِجْمُونَ ه

مُنَا باجماعِ المُداسِّنَاءِهِ . فُدَ سَتْ أَسْرَ الْ هُدُ حِمْنُ وَقِي مِطلقًا سَرَى بِي . وَقَبَلِسَمَع جَ اصْلَاكُسَ شَيْ كَ نسبت، ايجاب يا تحريم كمج بنهي بعض انْهُ مَا تريديهُ أَتْتُ اوْارْبَم بهي بأَنكه مَا ل عقليت ہیں مگر تعرف عقل قبلِ سے کو، مستلزم منم وشغل ذریہ مکافٹ ہنیں جانیتے بہی مذہب امام اب اہماً) المناختيار فرمايا اورائفيس كى تبعيت فاصل محب التربهاري من كيسلم التبوت و فواتح الرحوت (استیاه کاحن وقبع مار سے نزدیک اور

وعِنْدَنَا وَعِنْدَ السُّمْ تَزِلَةِ عَقِلَىٰ لَكِثَ عِنْدَنَا) مِنْ مُتَاجِّدِي المَاتُونِدِيَّةِ دلَايَسْتَلْزِمُ ) هٰذاالْحُسُنَ وَالْفَبْحُ (حُكُمُنا) مِنَ اللهِ سُبِعْنَهُ (فَالْعَبْد)

مزالك نزديك عقل هدايكن بممافرين ازبدر كے نزديك يشن وقع بندے كے بادے میں اللہ سینے کی طروبے کسی حکم کومشازی نبیں . توجب تک اللہ نے رسولوں کر بھی کم

له ودالمتار - باب نكاح الكافر مطلب الولد يتبع خرالا بوين ديناج ٢ من ١٨٧٨ شاعت كمتب يزريه دمنوير -سے بعن بعض المُدُ الربدیہ التے بیک کواشیاد کے حن وقع کا دراک عقل سے ہوتاہے گردہ اس کے قائل بنیں کر شوبت آنے سے سے ہی عض عقل کے ادراک برسکف بندہ ور دار ہوجائے ادراس برس کام کاکرنا یا شکر نالازم ہوجائے ۱۲ ۔ محما سم

فَمَالَمُمَ يُحُكُمِ اللهُ تَعَالى بِإِنْ سَالِ ٱلتُّرسُّلِ وَإِخْزَالِ الْخِطَابِ لَيْسَ مُنَاك مُكمِّ إَصْلَال وَمِنْ مَهُمَا شَّرَ كُنَا بُكُوعَ ٱلدَّعُوَةِ فِي تَعَلَّتِ ٱلتَّكُلِيفِي) فَأَلِكَا فِرُالَّذِيكَ يَبُلُغُهُ ٱلدَّعُوَةُ عَٰيُرُمُكَلِّبِ بِٱلاِيمَانِ ٱلصَا وَلَا يُواخَذُ بِكُفُهِ ١٠ م مُلَخَّمًا له نیزواع میں ہے :-

مَاصِلُ البَحْثِ انَّ هُهُنَا تُلْثُ أَتُعَالِ. ٱلْأَذَّلُ مَذُهُ الْآشَعُويَةِ ٱلْكُنَ وَٱلْقَبُحَ فِي ٱلْآفْعَالِ شَهُى تُكَذٰلِكُ الحكم

ألنَّانِي عَقُلِتَانِ وَ هُمَامَنَا لَمَا بِ لِتَعَلُّقُ المُحكِّدِ فَإِذَا أُدُمِ كَ فِي بَعْضِ أَلَا فُعَالِ كَالايُمَانِ وَٱلْكُفُرِ وَالنِّينُ فِ وَالكُفُوّاتِ يَتَعَلَّوُ لَكُكُمُ مِنْهُ تَعَالَىٰ بِذِمَتِهِ ٱلعَبُدِ وَهُبِوَ مَذُهَبُ صُولًاءِ أَلِكِمَا مِنَالُغُنَزِلَةِ اِلَّا اَنَّهُ عِنْدَنَا لَا يَجِبُ الْعُقُوبَةُ بِحَسْبِ الْقُبْحِ المَقْلِيِّ كَمَا لَاتَّجِبُ بَعُدَ كُنُ وُدِاُلشَّىٰعِ لِاحْتِمَالِ ٱلْعَفُو بِخِلَاثِ مُؤلَاءٍ۔

التَّالِثُ عَقُٰلِيًا نِ وَلَيْسَا

اورخطاب نازل فرماكوك فأحكم نه فرمايا بهال بالكل كو فى حكم بني بني سے بم ف كماك مكلف ہونے كاتعلق اس شروكے سات ہے کہ دعوت مہنی ہو۔ آو وہ کا فرجے دعوت زهبني وه ايمان كالجعي مكلف نهيس اوراس کے کفر پریمی اس سے مواخذہ نہ بوكا . اه ملخفا ١١ . متزهم)

(حامل بحث يه بي كريهان ين اوال يو د اقل دبب اسعريدكدا فعال كاحس وقيع شرى ہے اسى طرح مكم افعال مجى شرقى ہے دوه يحن وقع عقلي بي - اوران پرتعلي مكم كامدار ب يرجب بعض ا فعال مين عكم كا ادراک موجا کے صبے ایان، کفر، شرک اور كُفُرانُ يس تواسُّرنمالُ كل طرف سے بندھ ك ذمه معممتعلق موجائے گا يى ان علاء كام اورمغزله كامنب بعد كربه بعكم مارع نؤيك تبع عفلى كداعتبار سعفوبت واجببني موجاتى جيساكه ورود شرع كع بعد واحب نہیں کیونکہ عنو کا احمال ہے بخلاف معنزلہ کے کہ وہ واجب مانتے ہیں ۔

سوهم محن وقبع عقلي بين - اورات عي وه تعلق علم كے مُوجِب يامظريس بهي يخ

ك فواتح ارد سه اذ بحرائعاديم مولانا طبدالعل فري محل شرع مسلم الشبوت للعلامة عب المدابهاري جراص ١١٠٠٠ -

عن دممة عبدا كالميه

ابن الهام كامختار ہے اور مصنف بنداسی

كالتباع كيابدايس مضعض كماول ميس

بڑھاکس سے اپنے ان شائے کوجن سے میں

نے ملاقات کی ہے اشعریہ کے قول کا قال

اس لئے ابن الہام سے فرمایاک امروہنی وارد

ہونے سے پہلے کسی لحاعت یا معصیت کا

پایا. اصبلخیص ۱۲- مترجم)

وَهُوَمُخْتَامُ ٱلشَّيْخِ (مِنِ ٱلهُمَامِ وَتَبِعَهُ الْمُعَنِّمِثُ وَمَ أَيُتُ فِيَعُنِ ٱلكُتُ إِنَّهُ وَجَلَتُ مَنَا تُغَنَّا الَّذِيْنَ لَا قَيْتُهُمُ قَائِلِيْنَ مِثْلَ قَوُلِ ٱلْاَشْعَرِيَّةِ الهِ . سَلْخِيْصِلام

مُوجِبُينِ وَلَاكَا شِفَيْنِ عَن تَعَلَّقِهِ

توعصيان بنين، كرعصيان مخالفت حُسكم كا ان دونوا . قولوں پرقبل شرع حکم اصلاً

وَلِذَا مَّالَ أَلِامَا مُرَابُثُ الْهُمَامِ كَيْفَ تَحَقَّقُ طَاعَةٍ أَوْمَعُمِيَةٍ قَبُلُ وُرُودِ اَسُوِدَ نَهُي.

تعقل کیے ؛ دمترجم) اور حب عصیان سیں، کفر بالا ول بہیں کہ وہ اخت مِعاص ہے۔ اور استفائے عام مستلزم انتفائے خاص میو رکھی خود ابوطاكب برتا زمان فرت حكم كفرنه تھا، جب كفركميا تبعيت كالصلا

جابرائد ما تريديه رضى الله تعالى عنى اكري قل كوشيّرت حكم مانت بي، مكرنه مطلقاكيه توسّفاً سفها مُعتزلًه وروا ففز، وكراميه وبرا بهد خَذَ لَحِدُ الله تعالى به - مِلكه حِرِفَ أَمثَّالِ لَوحِيد وستكر في رِّك كفران وكفره غير بالمورعقليه غير ممان سي من من منهم بريمروس سوال موكاكر حفر فآطه بنت البدكاز أن فرت مين إرتكاب شرك واجتناب توحيدنا بت كرو — إرَّه ثابت كرسكوتوكيا مولى المسلين وتي رتب الغلين جيب ستيد الرسلين صط المترتعالى عليه وسلم برايقين لفظ کااعلاق بے دلیل کر دیا جائیگا ؟۔

تالنااس سب سے تنزل کیجاور آنا کھور بعثت ان دونوں زن وشو کا تفران ہی لیج و الله الله ورانظ إنصاف وركاركدام دوم كايتًا منظام الله مندم

ناسمج بچ کو بہ تبعیت والدین یا واز کا فرکھنے کے ہرگر برگر میمن نہیں کہ وہ حقیقہ کا فرہے کہ

- وصف كفريقتناأس سقائم نبس مبلك اسلام فطرى سيمقعف مع كماقدمنا \_ یہ اطلاق صرب ازر دیے حکم ہے یعنی شر غااس پر وہ احکام ہیں جواس کے باپ یا اہلِ دار پر ایں وہ کھی مدمللقا ، بلکه صرف دنیوی مثلاً وہ اپنے کا فرموریث کا ترکہ پائے گا ندمسلم کا کا فروادت کو اُس كارًك ملے كا مرسل كو كا فرہ سے اس كانكاح ہوسكتا ہے مدمسلہ سے ۔ وہ مرجائے واكس كے جنازے کی نمازنہ پڑھیں گے مسلانوں کی طرح عنسل وکفن بندویں گے مقابرمسلین میں وفن نہریں گے إلى عَيرِ ذلكَ مِنَ ٱلاَحْكَامِ اللَّهُ نُيَوِيَّة فَعَ القَدْيْسِ مِي تَبَعِيَّةُ ٱلاَبَوَيْنِ ٱوْاحْدِحِمَا أَي فِ أَحْكَامِ الدُّ شُيَالَافِ الْعُقِيلَ لِه مَجُو الْأَنْ مِي إِعْلَمُ أَنَّ الْمُوَادَ بِالنَّبَعِيَّةِ انتَبَيَّةُ فِلْحَكَامِ الْدُيَّا لا فِ العُقَبىٰ عَه شرنبلاليديس م التَّتيتِيَّةُ إِنْمَا هِيَ فِي آحْكَامِ الدُّنْيَالافِ العَقَبَىٰ عه ورمحتاً مِ مِ تَتَعُ لَّهُ أَيْ فِي أَحَكَامِ الدُّنْيَا لَا الْعُقَبَى عُهِ لِمَا مَوَّا نَّهُمُ خَدَمُ آهُلِ الجُنَّةِ فَه

اسىطرت عامد كتب ميس ہے۔

اورجب يرتبيت صرف إحكام دنيوي مين ہے واس كا ثبوت، احكام دنيا كے وجود يرموقو اگر دنیایس کونی میم می ندموتو تبعیت کس چیزیس موگ ؟ اور پر ظامر که قبل بعث ان امور میں کوفی میم شرى اصلاا جماعا متحفق منها تواسوت كالمكنى ناسمج بيكا كابتهيت والدين كا فرقرار بإنابركز وجب محت نهي ركما كرنه كم نازل ، نرتبيت عامل عكذ اينسني التحقيق والله سبخ والتوفيق استحقيق انيق سے بتونيق الله تعالى دوسشن ہوگيا كەمجىدە سبخىذ بتغا حكما إسما ونهاكسى طرح بمى وع يد افظ شين حضرت مولى كرم الله تعالى وجد الاسنى برصادق نه مهوا - روز آكشت سے ابدالآباد تك ان كا دامن ايمان كائن ،إس كون سي اصلاً جزما قطفا مطلقاً بأك وصاف ومُنترة ربا \_ والحدد للهِ ترب العلمين ـ

له تامع بحدمون احكام دنياس مال باب يا ان ميس يحكى أيك كا تابع بداحكام آخرت مين تابع بنس ١١٠ مترح ی کونکہ گذرچکا ہے کران کے بچے ختیوں کے خادم ہول گے۔ ١١. مترج.

عه فع القدير شرح بدايد كمال الدين عهد من عبدالواحد معروت بابن الهام م ١ ٨٥ ه يه ١ ج ١ ص م ٩ واشاعت مكتبه اديه دمنويه عده البحرالاائت شرح كنزالد قائق ـ علام ذين الدين ابن نجيم بها ص ١٩٠ ـمبليع وادالكتب يرحر التاسيار عد الدوالخادش تنويرالابصار علام علامالدين محتكفي م ١٠٥٠ ج ١ ص ١٤مليع ولكشور لا ووسيلم

للسه فواع الرجوت للعالم ير برالعلوم حيدالعلى الشرخ محلى س 4 ارج ا -

حٰذَاكُلُّهُ مَا فَاضَ عَلْ مَلْبِ ٱلْفَقِيْرِ؛ مِنْ نَيْضِ الْلِطِيُفِ ٱلْحَبِيرُ: وَاسْسَالُ الله تَمَاكَ أَنْ يَجْمَلُهُ وَي يُعَدُّ مَعْبُولَةً لِحِفْظِ إِيْمَانَ طَاالضَّيمُتِ ٱلحَقِينُ لِيَوْمِ لِقَاءِ ٱلمَيكِ ٱلجَوادِ الْقَدِينِ وَلاَحَوْلَ وَلاَنْزَةَ إِلَّا بِاللَّهِ ٱلْعَيِلِيَّ ٱللَّهِيرُوءَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَبَاسَ كَ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْاَمَانِ ٱلْمُؤْمِن أَلْوَلِلَّغِيرُ ٱلشَّفِيعِ الوَّفِيعِ النَّبْشِي ٱلْبَيْدِينَ وَعَلَىٰ الِه وَصَحُبِه وَ عَلْي الْبَيْدِ وَعَزْمِهِ وَعَلَّى إُلْسُوْتَضَى الإمَامِ ألا مِيرُ وَعَلَيْنَا بِهِمُ وَلَهُمُ وَفِيهِمُ إَلَيْنِ التَّمِيعَ

كسيك بحدالله تعالى بى ففل أجل وأجُل، بكداس سيمى اعلى وأكل ، نفيب حفرت الميرالومنين، امام المشابدين، انصل الاولياء المحديثين، سيدنا ومولانا، صديق اكبر رض التُرتُّع إلى عنا المجامع معم تبيت توانفي وجوه بالاسے باطل جندبرس كى عرشرىي سوئى كر برفرشا في الله اللهى بت خاندي بت شكى فرمان - انك والد ماور بيا الوقعاف رض الترتعال عند (كه ومج معان موت) اس زمارُ جابليت ميس الخيس بت خامة في كيُ اورسون كودكما كركها - هذه المِعَنُكُ الشَّمُ الملل غًا سُسْجُدُ لَمَا يرتم ارے بلندوبالا خدابي الحيس مجده كرور وه تويدكم كربابر كئے سيدنامدين كر رض الله تعالى عند قصائے مُرم كى طرح بُت كے سامنے تشريف لائے اور برا و اظهار عج بِمنم بَبَلِ مَنم برست ارث و فرمايا - إني جَائِعٌ فَاكْمِينِينُ - مِن مجوكا بون مجھے كھانوے - وو كچھ مذبولا - فرماياً إني عام، مَاكَسُني مِن نزكابون مح كرابها - وه كي نبول مديق اكبرض المترتبال عند ف ايك بتمرائحين ك كر فرمايا بريس مجه بريقر والما مول غَلِن كُنتَ الْهَا فَاصْنَحْ نَفْسَافَ الرَّوْض است واليف آب كو

العادسب وہ ہے جو قلب نقرور لطیعت جر کے منعن سے فائف ہواا ورس الله تعالى سے سوال كرتابوں كراس کو باد شاہ جواد قد سرکی ملاقات کے دوی ساس منبعت حقرے ایان کی حفاظت کا ذربید مقبول بنا دے سے اور كون طاقت وقوت بنيس مراسط كريى سے اورالدرمت وبركت وسلامى نازل فرائے اس دين والے امان، نفرت فرط فا والمعمولي، بلنشيف ، وسفرى ديف واسد بسرم إوراك أل ، امحاب ، الم ، جاعت ، ال على رتفى امام امير ماود يم بان حفرات ك وسيله اوران ك سبي اور ان ك زمره مي قبول فرما ا ب ا بمارے سنے دیکھے والے دب - ١١- مرج -)

بچا ـ وه ابهمي زابت بناريا يا خربفوت صديقي تمريحينكاكدوه خدائ كرابان، مو مف ك بل كرا والد ماجدوابس آتے تھے. یہ ماجرا دیکھا کہا داے میرے بچے بیکیاکیا بو فرمایا بروی جوآب دیکھ رہے ہیں۔ وہ انھیں ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام انتخیر رضی اللہ تعالیٰ عنها کے پاس ذکہ وہ بھی صحابیہ ہوئیں) لے کرآئے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا انفوں نے فرمایا ، اس بنے سے کچھ نہ کہوجی رات میر پداہوئے میرے پاس کوئی نرتھا میں سے سناکہ ہاتف کہدرہاہے بد

اے اللہ کا کی اونڈی!۔ تحصے و شخری ہواس آزاد بھے کی اس کا

يَا آمَةً اللهِ عَلَى ٱلتَّحْقِيْقِ ، ٱلْبِي بِالْوَلَدِالْعَتِينَ ﴿ إِسْهُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ القِدِيُق؛ لِسُحَتَدٍ صَاحِبُ وَ

تَرَوَا ﴾ أُلْقَاضِيَ أَبُوْ ٱلدُّسَيُنِ

أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّد إِلَيُّ بَيْدِي يُ إِسَندِه

فَ مَعَالِي أَلْفَوْشِ إِلَىٰ عَوَالِي أَلْفَهُنَّ

ومَّذُوْ كُوْنَا ٱلْحَدِيثَ بِطُوْلِدِينَ

كِتَابِنَا الْمُبَارِك - إنشاء اللهُ تَعَالى

نام آسما و سيس صديق بع محدصلى الله تعالى عليه وككايار ورفيق ہے ، (ترجم مصنف)

دا سے قاصی اوا کسین احدین می زیدی له ومُوَالِ الفَرْسُ إلى عَوَالَى العَرْس - بي

انی سند کے ساتھ روایت کیاہے .اورعم

ي پورمدب طويل اين كما بطلع القرين فِي إِبَانَةِ سَبْقةِ العُرِينِ "سِ بيان كَيْ بِي حُوْ

بابركت (كتاب) بعارًا للرين جالاً الم

يتطلّع ألقَنوَن في إبَانَةِ مَسْعَةِ العمونِ" سول برس ک عرس حضور پر نورسید عالم صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم پکڑے کو عجر جھوڑے اب مجى مبلو ئے اقدس ميں آرام كرتے ہيں. روز قيامت دست بدست حضور الليس كے ساير كارچ رائة سائة داخل خلد برس موں مے جب حضورا قد س معلے الله تعالیٰ علیه وسلم معوث موئے فورا ب تا ملُ ایما ن لائے۔ وہلکہ اسیدناا ہام ابوانحسن استعری دمنی السُّرتعا لیٰ عنه فرمائے ہیں :۔

حضرت ابو مكرمديق رمنى المرتعال عنهميشه مركادا قدس صلح الشرتعاعليه دسكم كى فوشنودى

لَمْ يَوْلُ أَبُوْبَكُو إِلْمِيرٌ يِنُّ مَ مِن الله تعالى عند بِعَيْنِ أَلَرِّ مِنْ مِنْدك

اماً مسطلان ارشادالساری شرح صیح بخاری میں فراتے ہیں بر

إِخْتَلَفَ النَّاسُ فِ مُوَادِهِ بِهِ خِذَالِكَلامِ فَقِيْلَ لَمُ يَوْلُ مُؤْمِنًا مَّلُ البِمُتْةِ وَبَمُدَهَا وَهُوَالعَهِمُ المُؤْتَمَنَٰ يُنه

ب استهامی بین ول مح ویسد میدم می به استهامی بین ول مح ویسد میدم می به اداری استهام به مهاری می در آمام احتراب می استهامی می در آمام احتراب می در استهامی در استهامی

رصیح ید کمنا ہے کو حضرت صدیق رمنی الله قالی عند سے متعلق کوئی حالت کفر ابت نہوئی۔ حیا کہ دوسرے ایمان لانے والوں سے متعلق ابرت ہوئی۔ علی میں ہم نے اپنے شیوخ اور پیشواؤں سے سناہے اور یہی حق ہے سے انشاء اللہ تمالی۔ ۱۲۔ مترجم)

اَلَّهُ وَابُ اَنْ يُعَالَ إِنَّ الصِّدِيق مَعِى اللهُ تَعَالُ عَنُهُ لَهُ مَشْبُتُ عَنُهُ حَالَهُ كُفُهُم كِلَا للهُ كَمَا فَبَتَتُ عَنْغُمْ اللهِ مِثَنَ الْمَنَ - وَهُوالَّذِي مَسِعْنَاهُ مِنُ الشَّيَا خِنَا وَمَنْ يُّقُتَدَى بِهِ وَ هُولُ لَفَتَوَا مِنْ إِنْشَاءَ اللهُ تَعَالَى لِيهِ

الحددُ لله يداجَال جواب، مُوضِح صَواب، بهم جما وَ كَالاَ فِيهُ رُونِسَنب كُوتَمَا م اور للجاظِ آين . مَنْ رِيهُ الكَانةِ الْحَدَدَ بِيَة ؛ عَنْ وَصُمَةِ عَهُدِ الْجَاهِلِيَة فَام مُوا وَالحَرْدُ وَعُوننا أَنِ الْحَمْدُ لَلْكِانَ مِنِ العَلْلِينَ وَصَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِه وَسَى اج افقيه سيدنا ومَوُلانا مُحَمَّد واله وصحيه إجمعين والله سيفه وَتَعَالَىٰ اعلم ؛

قعله عبر مسكله و المدادة المده و المده و المدهدة المد

الحجواد حصرت اميرالمونين مولى المسلين، امام الواملين، سيدنا ومولانا على مرتضيَّ مشكل كُشاكه م الشّر

تمال ونها الانتخادر حفزت امرالمونين الم المشابدين افضل الاوليا دا كحدين سيدنا و مولانا صديق اكبرعيس الم على الم على المرافع ا

عاكم ذريت سے رُوزولا دَتْ مَک اسلام مِینَا تَی تَعَاکه اَلسَتْ بِوَیَکِهُ. قَالُوْابَلیٰ ۔۔
روزولادت سے سِیِّ یَیرِنک اسلام فطری کرنگ مَوْلُوْ دِیُّولد عَلَی اَلفِطْ یَا اَ سَنیزسے روزببنت
تک اسلام قوحدی که اُن حصراتِ والاصفات نے زمان فَرِّ ت میں بھی بھی بت کو سجدہ نہ کیا بھی خر فداکو فدانہ قرار دیا ہمیشہ ایک ہی جانا۔ ایک ہی مانا ایک ہی کہا۔ ایک ہی سے کام رہا۔ ذیف فَصْلُ الله یُونین بیٹ مِن یَشِاء وَالفَصَلُ الْعَظِیمُ ۔۔۔۔ کِی ظِوربیٹ سے ابدالآبا ویک مال توظام وقطی ومتوا ترہے۔ وَالدَحْمَدُ يَدْهِ مَ بِ العَلَيمُ نَصَمَ عَمِدا کا الله الله الله الله الله الله مطلب بقدرہ ما جب بے درمالہ موجود نزیا المکانة الحدد مِن وممة عمدا کا المنظ میں واضح کیا۔

نَدافول و بالله التونيق العلم من كُمُّ الْوَالِ فَرَّتُ اللَّهُ الْإِلَى وَكُلُولَ الله وَ وَكُلُ الْمَنْ وَالله وَ وَكُلُ الله وَالله وَ وَكُلُ الله وَ الله و الله

له ب ع ۱۱. بن اسرائيل آيت ۱۹

ته ب ع ١٩٠ فرقان آيت ،

ته بناء کتر آیت ۱

لمه تا تك ارشاراك دى شرع ميم بخارى للعلامة احدين موخطيب تسفلانى ج ٧ ص١٥٢ مطبع وللكشور كانپور-

QASID MOTARS ON AND Mohammad Hand Front Capaco Vacar Jamie Monto Inno Darge Blukeus Nakonalaso

100

المهاع ١٥ بقره ت ١٢١٠

عن وصمة عبدالحابليه

نوت وبیش از بنوت ممیکی وقت ایک آن کے لئے بھی غیراسلام کواصلاراہ بنیں ، توصدیق ومرتضی رصى التُدِعالى عنهاك نسبت بدالفاظ كم فلال ون سلمان بوئ، أس دوزا سلام لائے، أن كاسلكم مابى كے معا دادلله كما نالف سوسكتے ہيں۔ هذاكلُّه وَافِقٌ مُبِين، وَالحدد لله مرتِ العُلَمين، بحدالله تقري اس تقرير سے عب طرح سے ردافض كانفي خلافت صديقي رضى السرتوالي عنه ك لئربراه عناد ومكاتره آيكريد لاَينَالُ عَيدى الظّلينين و له سي فيها ناستدلال حِمكا ز صغریٰ صیح، نیکری تعلیک بِهَاء مَنْ شُور ہوگیا یو ہی تفضیلتی کا دہ باطل خیال ، کی توقیم اسلام **خاصَہ حضرتِ** مرتضوى كرم التدتعاني وجه ب لبذا وه خلفائ نلة وسى الترتعالي عنبر انضل مدفوع ومقور سوكيا فاقول وبالله التوفيق . صديق اكرض الرتالانك الخاط تويخصيص مى غلطك وه كلاس ففل عليل مين شركي حضرت اسدالتُ إلغالب، ملكه الفات كيميَّة وشركي غالب بي - أكرم دونون حضرات قدیم الاسلام میں کہ ایک آن ایک لمحہ کو ہرگز ہرگز متصف بکفرنہ ہوئے میمکاسلام میثاقی و اسلام فطری کے بعد اسلام توحیدی واسلام اخص دونوں میں صدیق اکبر پایدارف واعلی ہے ۔ توحیدی میں یوں کرصدیق اکبری ایک عُرکیراُس زمان طلت وجَمالت میں گزری - ابتدار میں مدتوں حضور پُروز سيدعالم ملى الشرتعانى عليه ولم كى باركا و اسلام بناه سے دورى رى ياس بزيجينے كى كي تج بيس ان كے والدما حدر مى السرتمالى عنه كاكراس وقت تك مبتلائے شرك عصرا بنے دينِ باطل كى تعليم دينا، بت خامے میں مے جا کر سجدہ بت کی تغییر کرنا غرض رہنا مفقود، رہزی موجود یا یں ممدان کا توحید خالف م قائم رمنا ، النّداكبركيسا احلّ واعظم ب - حصرت اميرالومنين مولى كرم السّرتعالى وجَهدالات مع الكي كمولى و عدر سول الشرصط الشرتعالى عليه وسلم بى كاجال جهال آرا ديكما صورى كركر دمين برورش بانى مصور ای کی با تیسنیس ، حضورتی کی عا دیس کیصیس، شرک وبت پرسی کی صورت بی الله تعالی نے مجمی نه د کھا: آتھیا دس مال کے ہوئے کہ آفتاب جہاں تاب رمالت ای عالم گیرالشوں سے ساتھ چک اٹھا والحدد لله م ب العلمين أسَلام احص مين يون كرصدات أكرت فور أا بنا اسلام سب برظامرو أشكاراكرديا، بدايين فرمائيس، كفاركه بالتوس ساديين بائيس، جن كى تفصيل بمارى كالتفنيك

المسئلة إجاعيه كي نهي معلوم ؟ — باي بهروه اسلام عزورى تفائداً س وقت اسى قدر ممكن تها، المسئلة إجاعيه كي ومرضي رب الغلين جي إِنَّ أَلَدَ بنَ عِنْدَا للهِ الْإِسْدَة هِ لهِ فراياليا آمام إيما نيات به المحان لا ناجي يكن استَ باللهِ وَمُعْتَبَه وَكُنْهُ وَمُ سُلِه يد بع بعض السَّرَعال عليهما وسم في وي المحتى الماسية عليه المسئل وي صلى السَّرَعال عليهما وسم في وي المحتى المحتى المعالية واسمعيل واسمعيل وي صلى السَّرَعال عليهما وسم في وي المحتى المحتى وتبعين المحتى المحتى

علاده برین دبّ البعرّت عَرِّ وَحَلِّ ا ہِے خلیلِ جلیل سید ناابرا سیم علیہ الصلاۃ والنسلیمی نسبت م

جباس سے فرایاس کے دب نے کاسلا

I I I WHILL I

STATE OF THE PARTY

لا بولایں اسلام لایا رب العلین کے لئے۔

إِذْ قَالَ لَهُ مَ بُنُهُ آسُلِمْ قَالَ آسُلَتُتُ لِمَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

له ي ع ١٠ أل عران ت ١١٠

عه ب ع ۱۵ ـ بقره . ت ۱۲۸

- 사그 . 운 11 분 년 4

ع ل ع ١٩ بقرور ت ١١١١

#### QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

عن دحمة عبدا كابليه

مطلع القرين في إبانة سَبْقة العربي ، وغيره كتب حديث من معد

اورامرااونین مولی علی ک سبت آپاک کچھ دون اپنے باب ابوطالب کے خوت سے کداندم صِغَرِسِنَ ہے اپنے اسلام کا اِخفا فرمایا امام حافظ الحدیث خیتہ بنسلیمان قرشی وامام دارقطنی وم الدین طبری وغیرہم حضرت ا مام صنح بمبی رمنی اللّٰہ تعالیٰ عدے را وی حضرت سیدنا علی ترقفی کرم اللّٰہ تعالیٰ

وجية الكريم فرماتي بي-

إِنَّ آبَا بُّكُرِسَتِهَنِي إِلَّ أَذْبَعِ لَمُ أُوثَهُنَّ -سَبَقَنِي إِلَىٰ إِنْشَاءِ أَلاسُلاَم، وَيَدَمِ ٱلهِجُوَةُ ، وَمُصَاحَبَتِهِ فِ ٱلنَّامِ، وَإِمَّا مِرْالصَّلَاةِ \_ وَأَمَّا يَوْمَسُدِ كِالشِّعبِ. يُعْلَمِوُ إِسْلَامَهُ وَأُخْفِيهِ.

بيتك اوبركو جارباتون كمطرف سبقت لے گئے کہ مجمع نہ ملیں اُنھوں نے مجمع سبط إسلام آشكا داكيا وا ومجه ت يط بجرت ك. بنى صلى الله تعالى عليه ولم كے يا دغا رہوئے۔ اور فازقام كى ـ إس حالت يس كمي ونول دون گفرون میں تھا۔ وہ اینااسلام ظاہر الحديث. كرير ادريس جياتا كفا. (ترجر مصنف)

الم تصطلان مواجب لدني من فرمات مين أوَّلُ ذَلَب اسْمَ عِنَّ ابْنُ أَبِي طَالِب وَهُوَعَيَّ لَّهُ يَملُع اَلْحُلْمَ وَكَانِ مُسْتَخْفِيا كِاسُلامِهِ ، وَأَوَّلْ مَجْلِعَمْ فِي بَالِغِ اَسْلَمْ وَاَظْهَوَ إِسُلاَمَهُ أَبُوْمَكُمِ بُنُ إِنْ قَا فَدَ " الم الوع إبن عبد البرروايت فرمات بي إنَّ عُمَّدَ مُنَ كُنب إِلْقُوظِيُّ أُسئِلَ عَن ٱوَّلِهَا إِسُلَامًا فَقَالَ سُسُبُحْنَ اللَّهِ عِلِيُّ ٱوَّلَّهُ كَا إِسْلَامًا وَإِنَّمَا اشْتَبَتَ عَلَى النَّاسِ لِاَتَّ عَلِيًّا ٱخْفَىٰ إسْلَامَهُ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُوْ بَكُوا اللَّهُ وَاللَّهِ

وكبذااها ديية جعفو رستدعالم صلى المترتعالى عليه ولم وآثار صحابيموام وابل بيت عظام رضى المتعالما عنى بے ثابت كرصديق كااسلام سب كاسلاك انضل، اوران كاايان تمام امت كايان سے ازيرواكل مع كما بينا ، ف كِتابِ المذكور الساس كِ إِنْشَاءَ اللهُ تَعَالى -

رجها ميرالمونين فاروق واميرالومنين عنى رضى الشرتعال عنها مذمب جمهورالمستنت ميس الميرالومنين حدد رضى النّرتعالى عنه بي قوده وونول افضل اورام الونين صديق ومنى النّرتعالى عنداكرم سب سي إنصل مراس وجه ما نصل نهيس كه يه قديم الاسلام بي وه جديد الاسلام . كديه و فضل جزئى بي معفول

وي افضل برس سكتاب بعنل كل اورش ب جب ك معتى انيق مم ف كتاب مركورس وكرك وقدم اسلام اركوجبِ انفليت ہو تو لازم آئے كەمن و توزيد وعرو كرىبونە تعالىٰ باپ دا داپر دا دامېتېمالېت سے سلان علا آتے ہیں عرد عمان او دروسلان و جزہ وعباس وغیر ہم محالیم رام واہلیت عظام رضی السرتعالی عنهم سے معاذ الله انعنل عمري \_ تواس بنا پر دعوى انصليت محض جَمالت اور فعل بون و كالى كے تفرق عفلت إلى - وَاللَّهُ اللَّهَادِي وَوَلَّ الآيَادِي وَاللَّهُ سُبِعًا نه وَتَعَالَىٰ آءً لَدُوعِ أَنْ حَلَّ فَحُدُّهُ التَّدُّو آحَكُم مسئله ار از بنارس محلكندى كدّه ولدسجد بي راحي شفاخانه مرسله مولوى عليم عليففو وصاحب يواسلام

مَا قُولِكُ إِيهِ الملياء المِقاكَم الله تعالى الى يوم الجزاء فِللسِّلَة إلى مُرسِل إليكم زید کہنا ہے چونکہ علی مرتفیٰ نے آئے وس برس کی عربی اسلام قبول کیا اور اس کے پہلے مجمی دامن لاكرا بكانجاست شرك وكفرس آلوده نهي جواا ورحديث شريف كُلُّ مَوْنُوْدٍ يُولَدُ عَلَا الفِطْقَ الم ولات كرتى ہے كەكل بچے كا دين اسلام ہے - لهذا بم كمد سكتے ہيں كہ جناب على مرتفى ہميتہ سے سلمان تھے الموكمتاب كرجب على مرتفي كرم المدوجة في أعلى دس برس كى عرب اسلام مول كمياة يدكه أكرآب ميشه معملان تقعم علطا و- بينوا توجودا-

قُول زيدي ومعول وزع عروباطل ومخذول مع بكما حَقَعُنا وتو فيت الله تعالى في تَنْزِيهِ المائزالية عَنْ وَصْمَدَعَهُ دِ الْحَارِ لِيَدَ " بال عبارت زيدس ير لفظ قابل كرفت ہے . كريم كركتے ہيں " اس سے بو عضعف آق مع بلك يو مكمنا جائد كم ماعقاد ركهة بين بم باليقن كمترين الحدد يتوالَّذي حَدَانَا يِعْدَاوَمَاكُنَّا لِنَعْدَدِي لَوُلا أَنْ حَدَانَا اللهُ - بِي مُل حضرت مولى كرم الله تعالى ومُتَالِقَ ميشه سے مسلان ميم الايان تھاور بے شك الحوں فيا تھوس برس كى عرب اسلام قبول كيا -ان دونو باتوں بين اصلاتنان نهيں۔ يه اسلام مُتَأَيْرٌ وه بي حس كا ذكر فراللَّهُ مَتِي عَلَى عَلَيم اُلايْسَانِ آمُني الديسا عَينِ ٱلإيْمَانِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُرِيمُ مَا الِكُتْبُ وَلَا الإِيْمَانُ مَا لَكِنْ حَمَلُنْهُ مُوْلُم الايها

اے کیت ۵۲ مورہ شوری مع ۲۰ - بوری آیت کا مترجمہ یہ ہے ۔ اور بوں پی ہم نے تمیں وی میں ایک جال فراجیسز ایے می سے اس سے پیلے مذم کاب جائے تھے ۔ زایان) ایکام شرعی تفصل - بان ہم نے اس زکاب وایان کی ا زرگ جس سے ہمراہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں سے جے چاہتے ہیں ، اور بے شکہ مزود سیدی راہ بناتے ہو ۱۲ - مزجم

كه يواب لاندم ۵ م مطبعه شرقيد بها العظم الاستعاب في معرفة الاحواب اليو وسف بن عبالدموون به علام ابن عبدالرم ٢ م ١٣٦٥م ص ١ ٤ م ٢ م مليعة تاني مطبعة دائرة العارف ميد را با دست المراح

مینی اسلام خاصی زمان بیشت که کماب ورسول برایان اورعقا نیز مئیته کے اِذعان پر شخل ہو۔ یہ بے شک میر بمث ماصل موا ـ اس كاحدوث ورم اسلام وحدى منافى من \_كَمَالاً يَخْفَعُ عَلْ مَنْ كَانَ لَهُ عَلْبُ أَوْالْفَى التَّمْعَ وَهُو سَيِهِد - تَفْسِركِرِين زَيْراً يُركِينُمُل وجوهِ ما ول مذكورد

ٱلتَّابِحُ ٱلإيْسَاتُ ٱلإِثْمَارُ مِجْمِيْعَ مَاكَلَفَ السُّمَّنَاكَ بِهِ وَإِنْهُ فَبُلَ النَّبَوةِ مَاكَانَ عَانِيَا كِجِيعٍ تَكَالِيمُ اللهِ تَعَالَى بَلُ إِنَّهُ كَانَ عَامٍ فَا كِاللَّهِ تَعَالَى وَ ذَٰلِكَ لَا مِنا في مَا ذَكُونَا كُو. الخامسُ صفاتُ اللهُ تَعَالى عَلى فَيْرَين ، مِنْهَا مَا يُمْكِنُ مَعْدِ فَتُه بِمَعْض وَ لايل ٱلمَعْلِ وَمِنْهَامَا لَا يُنْكِنُ مَعْرِنَتُ عُ إِلَّهِ إِلدَ لَا يُلِ السَمْعَيَة - فَهٰذَا الْقِسُمُ الثَّايِثُ لَمْ تُكُنّ مَعْرِفَتُهُ عَاصِلَةً فَبُلَ النَّبُوعَ له

تفيرارشا دالعقل السليميس ب.

آي الايمَاتُ بِتَفَاصِيلِ مَا فِي تَضَاعِيْفِ أَلِكَا بِمِنَ الْأُسُوسِ الَّيْمُ لَا تَفْتَدِي إِلَيْهَا ٱلْعُقُولُ لَا الايمان بِما يَسْتَقِلُ بِعِ الْعَقْلُ وَالنَّظَرُ - فَإِنَّ مِنَ ايَسَّهُ عَلَيْهِ الصَّالِيَّ وَالتَّلَا كَهُ مِمَّالاَ مَهُبَ فِينِهِ وَهُمَّا مُلْعِس الى كه قريب قاصى عياض وحداف توالى في شفار بويدي

والله سيخنه وتعالى أعلم نقل كرك فرمايا بس وَهُوَ احْسَنُ وَجُوْهِهِ العله

کے تھے کیر مفاقع الین فرالدین محدین عربی حین رازی (م ۲۰۰ م) من ۱۹۰ مر ۲۸ مطبعه بسید معرب ترجیر عبارت: و وجه جهارم ایمان ان تمام چیزوں کے مان یفنے کانا ہے جن کا اندقعا لی نے بندوں کو مکلف بنایا — اور حضور قبل بنرت ایڈر قبال کے عائد کردہ تمام احکام و تکالیف سے واقعت نے ملکوہ ضاوند تعالیٰ کے مارون تھا ور ساتھ منافى بين جرم نے وكيا دكتب وى جى انسادكاكونے مزومونا اجاعى عدا۔ وجريح معات الى كادومين بي ۞ وه جن كامعرف عقل دلیلوں سے ہوسکتی ہے @ وہ جن ک معرف میں دلیلوں کے بعر مکن میں ۔ قواسی تم دوم ک معرف قبل بنوت نقی مدبکا م ارسًا دانعقل السيم إلى مزايالكتا ب الكيم . ملام الوالمسود عمدين نمر مصطف عما دى ( ١٩٨٠م/٩٥ ع) ص ١٤٢- بربامشس تغريرن ، طبوت فيد معر- سوجمه جارت ، اس آيت يما يان سے مراد اُن امور كى تغييلات برايان مع وكاب کے دسیع صفحات برسندرے ہیں جن تک از فود حقوں کی رسائی بنیں ۔ اُن امورے متعلق ایمان کی نفی مراد بنیں جن کو عقل و مگر فود جان لیتی ہے اور کمی ب ووی کی محماج میں ہوتی ۔ قبل خوت بھی اس سے حضور علیہ الصلواة والسلام کے آشنا ہونے قبط اکو انگ وسنبه بني - ١٧ مترجي-

🕳 و بخوا اديل بي برست نده 🖚 - الشفا توليف مقوق الع<u>سطة</u> - قامني ميامن يميهاندلى (م ١٩٩٣م) ج ٢م ١١١٠ مطبعة الاحتفامة قابره - ١٢ ميدا حرمصباحي ر

### QASID KITAB GHAR

Mohammad Hanif Razvi Nagarchi Near Jamia Masjid, Arcot Dargah, BIJAPUR-586104, (Karnataka)

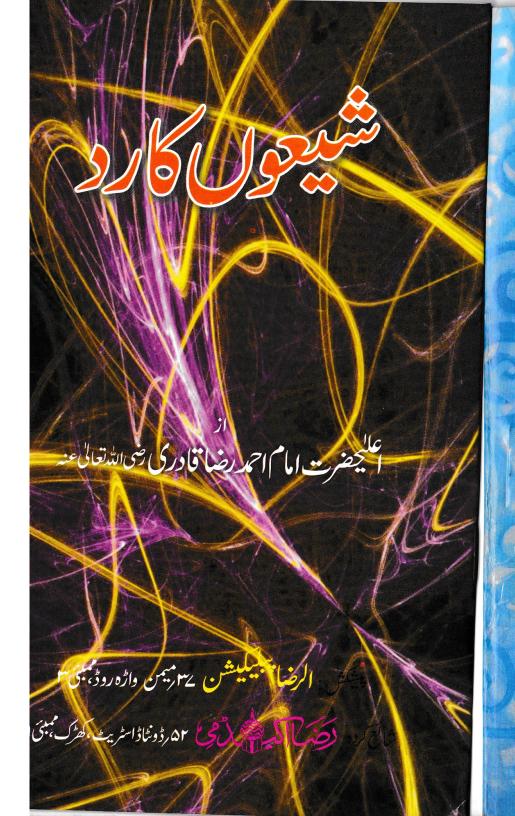

## فروغ أكم ينتخيك م السريج كادرين نكان وكرا

🛈 عظیمانشّان مُدارِک کھولے جائیں۔ باوت عدہ تعلیمیں ہوں

المسلك كووظائف مليس كهنوابي منوابي گرويده أبول

🕜 مدّر سول كى بيش قرار تنخوا بين الن كى كارروائيون يردى جائين

العبائع طبائع طبري النجي موجوبركام كے زيادہ سِ كھا جائے معقول فطيفه ديكوار ميں لگايا جائے۔

 الن مين وتربار بوت جائي تنخوا بين ديرملك من بهيكل ئيمائي كرخم ريرا وتقررًا و وعظاً ومنظب قُرانناءت دين ومذبب كريس

نصنیف شره اور نوتصنیف رسائل عمده اور نوشخط حیات کردلک می مفتنیقسیم کئے جائیں.

﴿ شَهِرُون شَهِرُون البِي مَفِيرُ رُرُان رَبِي جَهَال صِنْ تَمِي وَاعْظ يامناظ باتصنيف كي حاجت بوات كو اطلاع دیں ، اکت سرکونی اعدار کے لئے اپنی فوجیل ، میگزین اور رسائے بھیجتے رہیں ۔

 بوہم من قابلِ کارموبود اوراینی معاش میں شغول ہیں وظائف مقرر کرے فارغ البال بنائے جاہیں اور جس کام میں انھیں مہارت ہو لگائے جائیں ۔

🛈 ائیے کے مذہبی اخبار نائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہرتیم کے حمایتِ مذہب میں مضامین تمام ملک

بین بقیمت ولا فیمت روزانه یا کم سے کم بهفته واریه بنجاتے راہیں۔ حدیث کاارٹ افیسے که "آخرزمانه میں دین کا کام بھی درم ودینارسے جلےگا" اور کیوں منصادق ہو كصادف ومصيرون صلّى الله تعالى عليه و تم كاكلام بيے ملك ( فناوي رضوية ، سبديلا ، صفحه ١٣٣١)



Peeraan-e-Kalyar Sharif, Post Roorkee - 247667 Dist. Hairdwar, Uttrakhand, (INDIA) Tel.: (01332) 276394 • Cell: 098970 78604

Website: darululoomkalyar.com • E-mail: darululoom@darululoomkalyar.com